

جندانين

محترم قارئین - سلام مسنون - نیا ناول "گریٹ مشن" آپ سے WJ باتھوں میں ہے۔اس ناول میں عمران کے ملک سے ایک ایس ایجاد کا

مرمولا ازا ایا جاتا ہے جس کی تفصیل سن کر عمران جیسے آدمی ک تر تھے بھی حرت سے بھٹی کی بھٹی رہ جاتی ہیں اور بھر وہ ویواند وار می فارمول ایس کے لئے کام شروع کر دیتا ہے۔ یہ فارمولا ایسا ا

کے کو اس مل کے اور و دنیار موست کر سکتا ہے اور 5 **کیرے جی مگ نے یہ مواد عران** کے مک ے حاصل کیا ہے

وے بھی اس کی اہمیت کا عمل احماس ہے۔اس نے وہ یہ فارموال کیے حمران اوراس کے ساتھیوں کو واپس کے جانے کی اجازت دے

سكنا تما- نتيجه يه كه اليس خوفناك جدوجهد سلمنة آتى ب حيه بجاطور پر مصد مثن كا نام ديا جاسكا ب-امير بيد ناول بهي مر لحاظ سى

مپ سے اعلی معیار پر بورا ازے گا۔ اپن رائے سے ضرور مطلع کیا ا کریں ٹاکہ مجھے ساتھ ساتھ معلوم ہو تاریج کہ میرے قارئین بھے ہے ا

کیا جاہتے ہیں۔الدتہ ناول کے مطالعہ سے پہلے حسب روایت اپنے جند خلوط بھی ملاحظہ کرلیجئے۔ ٹاکہ آپ کو بھی معلوم ہوسکے کہ کیسے کیسے ط مرے نام آتے دہتے ہیں۔

م ال سے آمنہ اکر م لکھتی ہیں۔ آپ واقعی ناول لکھ کر قلی جہاد

ال ناول كے تمام نام مقام الروار القعامة اور پیش کرده پیوئیشو تطعی فرصی بین کمی خم ک جزدی یا کلی مطابقت محض انقاتیه ہو گی جس کے لئے پہاٹرز معنف پرنٹرز قطعی فمددار نسي بوتلے ـ

رغين ---- محميلال قريش طالع .---- پرنث يارد پرنترز لامور قيمت ---- -/60 روپي

اور جس طرح وہ جو لیا کی صلاحیتوں کا قدر دان ہے ایسا دوسرا کوئی نسیں ہے الدتہ آپ نے آخر میں جو لیا اور عمران کی شادی کا نسخہ شاید ہ<u>س لئے تبحیز کیا</u>ہے کہ اس کے بعد جو لیا عمران سے گن گن کر سارے <sup>WI</sup> بدلے چکا سکے گی۔شایدید بات عمران بھی جانتا ہے اس لئے وہ مجمی اللا شادی سے بھا گتا ہے۔ بہرحال بے فکر رہیں آپ کا خط عمران تک بہنجا عویاجائے گاوراے معلوم ہوجائے گاکہ جولیا یمہاں اکیلی نہیں ہے۔ 🔾 تب جیے ہمدردان کے ساتھ ہیں۔امید ہے آپ آئندہ بھی خط للھتی 🔾 میسی ہے مک محد شاہر اقبال پرنس کھتے ہیں۔ آپ نے "کائن سية مور ممنم كرنى بجيه بچوت، معياري اور نازك موضوعات يراجلتى حرت الكيراول محيه بس-اييم موضوعات برقام اثماناآب كا ی خاصہ ب۔البتہ محم سیرٹ سروس کے ممبران سے یہ شکایت ہے کہ وہ فقول ٹائپ کے فنکشن النڈ کرتے رہتے ہیں جبکہ جدید سائنس اور دیگر علوم کا مطالعہ کرنا پیند نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ ٹائیگر 🥯 **یع نکہ جدید** موضوعات پر مطالعہ کرتے رہنے کا عادی ہے اس کئے وہ ا کیلا ان سب پر ہر لحاظ سے بھاری ہے۔ آپ سیرٹ سروس کے 🔱 ممبران تک میرا پیغام پہنچاویں اور ساتھ ہی ٹائنگر پر کوئی خصوصی نمبر بھی لکھیں ۔آپ طویل عرصے سے دعدہ تو کر رہے ہیں لیکن آپ نے سے ا بھی تک وعدہ وفانہیں کیا۔ امید ہے آپ ضروریہ وعدہ جلد وفا کریں

كر رہے ہيں ليكن آپ كے ناولوں ميں جوليا كے ساتھ جو سلوك ہو تا ہے اس سے صاف معلوم ہو تا ہے کہ آپ کو جو لیا سے وشمیٰ ہے۔آپ محوس مذكري ميرے ذين ميں جوليا كي نسبت آپ كے خلاف عصه موجود ہے۔ آپ جو ایا کی صلاحیتوں سے صحیح کام کیوں نہیں لیتے۔ آپ اے کیوں ہمیشہ عران کے طنز کا نشانہ بنائے رکھتے ہیں۔ عمران آپ کے ناولوں کا ہمرو ہے لیکن اس کاروپر جو لیا کے ساتھ ایسا ہے کہ اے گاليال دين كوول جاسا برآپ نے كمبى يه نبي لكھا كدجو لياكا بي منظر کیا ہے۔ وہ مو تۇرپىنۇ كېچى نہیں گئ۔ وہاں اس كا كون ہے اس کے بھائی بہن اور والدین۔ کبھی تو اس بارے میں بھی تفصیل لکھ دیا کریں۔ دہ بے چاری اکملی اجنبی ملک میں مردوں کے سم کا نشانہ بی ہوئی ہے۔ آپ آخر عمران اور جو لیا کی شادی کیوں نہیں کرا دیتے ۔ امید ب آپ خرور الیما کریں گے "۔

محترمہ آمن اگرم صاحبہ خط لکھنے اور ناول پسند کرنے کا بے حد
شکریہ سآپ نے جو پائے جس بمدردی کا ظہار لینے طویل خط میں کید
ہے اور جو ترب آپ کے الفاظ میں جو پائے لئے محوس ہوتی ہے اس
سے آپ کی ورومندی کا بخوبی تنہ جلتا ہے لیکن آپ نے اس ضعے کا
نظامہ تھے بنا دیا ہے۔ شاید آپ کا شیال ہے کہ عمران میرے کہنے پر
جو لیا کو طرخ انشانہ بنا تا ہے اور اس کے جذبات کو مجرون کر تاربہ تا ہے
طالا نکہ عمران تو اپنی مرضی کا آپ مالک ہے۔ لیکن ایک بات بقیناً
آپ نے بھی محوس کی ہوئی کہ جو لیا کی جو قدر عمران کے ول میں ہے

محترم محد سلیمان یوسف صاحب خط لکھنے اور ناول پند کرنے
کا بے حد شکرید آپ نے خیروشر کے بارے میں مزید معلومات مہیالا
کرنے کی فربائش کی ہے تو محترم، یہ اپنے علوم ہیں جو بغیر کا مل استاولا
کے بچھ میں نہیں آسکتے اس نے اگر آپ ان علوم کے بارے میں کچھا
حاصل کر ناچاہتے ہیں تو کسی استاد کا مل کو تلاش کر کے اس کا دامن ،
تھام لیں ۔ تجھے یقین ہے کہ اگر آپ کے اندر کچی توپ ہوگی تو آپ بیٹنا بہت آگے بڑھ جائیں گے۔ امید ہے آپ آسدہ مجھی خط لکھتے دایں سے۔

فرم مس معی فعان سے ایک صاحب نے اپنا اہم اور نازک مسئلہ معل سے محد کر مجیا ہے اور اس سنسلے میں وہ رہمائی جاہتے ہیں۔ س يوكل في م على كايراد واست جواب نهي وس سكما كونك میرے باس احتادقت نہیں ہو ماساس لئے ان کے خط کے جواب میں صرف امتا لکھ رہا ہوں کہ وہ اس مسئلے کو خود حل کرنے کی بجائے أ خاندان کے بزرگوں کے سامنے رکھ دیں۔وہ اسے بہترانداز میں حل کر لیں گئے کیونکہ ایسے مسئلے حذباتیت یا ماورائی انداز میں حل نہیں ا ہوا کرتے۔ان کے لئے ٹھوس منصوبہ بندی کر ناہوتی ہے اور بزرگ غیرجذ ماتی ہو کر اس مسئلے کو واقعی حل کر سکتے ہیں۔امید ہے آپ میرا مثورہ ملنتے ہوئے اسے اپنے بزرگوں کے حوالے کر دیں گے۔ ملتان ہے فخرعماس لکھتے ہیں۔" گذشتہ تین سالوں ہے آپ کے ٹاولوں کا قاری ہوں۔آپ واقعی قلمی جہاد کر رہے ہیں کہ اس تھلی

محترم ملک محمد شاہد اقبال پرنس صاحب ط السے اور ناول پند کرنے کا بے حد شکر یہ آپ کو سیرٹ سروس کے ممبران ہے ج شکایت ہے وہ آپی جگہ درست ہے لیکن محترم ہر آدی اپنی علیور فطرت کے کر پیدا ہو آ ہے۔ ضروری نہیں کہ جو کچھ عمران کر آ ہے وہی باتی سب بھی کریں۔ ولیے آپ کا مثورہ ورست ہے۔ انہیں بھی صرف عمران پر تلبیہ کرنے کی بجائے اپنے طور پر اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا چاہئے۔ اس لئے آپ کا مثورہ ان تک بھی جائے گا جہاں تک فائیگر پر خصوصی منبر تکھنے کے وعدے کا تحق ہے تو دعا کریں کہ میں جلد از جلد یہ وعدہ وفا کر سکوں۔ امید ہے آپ آئیدہ بھی خط تکھنے رہیں

بورے والا ضلع دہاڑی ہے محمد سلیمان یوسف لکھتے ہیں۔

"گذشتہ سات سالوں ہے آپ کا قادی ہوں۔آپ کی کتابیں واقعی
ہمارے لئے رہمن آب ہے ہوری ہیں۔آپ نے فیروشرر سی جو کتابیں
لکھی ہیں انہوں نے نہ صرف ہمیں ساٹر کیا ہے بلکہ ہماری آنکھوں کے
سلمنے سے مفقلت کے پروے بھی دور ہوئے ہیں۔ ہمیں خیروشرکی
آدیش کا می معنوں میں ادراک ہونے نگا ہے۔اس علم کے بارے
میں آپ ہماری تفصیلی رہمنائی کریں۔بازار میں کتیب تو موجو وہیں
لیکن جس انداز میں آپ لکھتے ہیں کہ ہریات فوری مجھ میں آجاتی ہے
لیکن جس انداز میں آپ لکھتے ہیں کہ ہریات فوری مجھ میں آجاتی ہے
الیے ان میں لکھا ہوا نہیں ہوتا۔امید ہے آپ ضرور اس بارے میں
ہماری دہمنائی کریں گئے۔

W

р а

مدی پر ج ، بواشر کی ایک معروف سرک براگے برحاحلا جا م وقت الوق و ميثود من الأكرك كاكد اجانك اس كي نظر س قٹ یا چر پر بیٹے ہوئے ایک آدمی پر پڑیں جو فٹ یا تھ کے کنارے بر<sup>ح</sup> بیشا تعاراس نے دونوں ٹائلیں سڑک پر رکھی ہوئی تھیں اور دونوں أ باتق مند پر رکھے زاروقطار رورہا تھا لیکن اس کو دیکھ کر شہ کوئی کا⊝ رکی تھی اور مدی اس کے عقب میں فث یاتھ پر چلتے ہوئے افراو میں ا ے کسی نے اس پر توجد کی تھی۔ لوگ ایک دوسرے سے باتیں كرتے اپن ونياس مكن على جارب تھے۔ يد ادھر عمر آدمى تھا اور اس کے جسم پر خاصا صاف ستحرا لباس تھا۔ جسمانی لحاظ سے وہ خاصا کمزور و کھائی وے رہا تھا۔ رونے کی وجہ سے اس کے جسم کو اس طررح مجنك لك رب تم كه جي زلزله آنے سے انسان كا جم مجنكے

فراشی کے دور میں فحاشی سے مکمل پاک الیے ناول لکھتے ہیں کہ انسان کی ذات خود مخود اصلاح کی جانب مائل ہو جاتی ہے۔ آپ کا ناول "مسلم کرنس" واقعی ایک منفرد اور شاندار ناول ہے۔ اس طرح" امید ہے کہ آپ آئندہ بھی الیے ہی اچھوتے موضوعات پر ناول لکھتے رہیں گے"۔

محترم فخر عباس صاحب خط کلصنے اور ناول پند کرنے کا ب عد شکر یہ سمیری تو شروئ سے ہی ہے کو حشش رہ ہے کہ میرے ناول ہر لخاظ سے فحاشی سے پاک ہوں۔ یس تو کو شش کر تا ہوں کہ میری تحریروں میں کوئی نفظ وو معنی بھی نہ ہو اور یہ واقعی اللہ تحالی کا خصوصی کرم ہے کہ اس نے موجودہ دور میں بھی میری تحریر کو مقولیت بخش ہے۔ مسلم کرنی ناول کی پند بیگ کا شکریہ انشا، اللہ آئدہ بھی منفر دموضوعات پر لکھتا رہوں گا اور آپ سے بھی اسید ہے کہ آپ بھی آئدہ طر لکھتے رہیں گے۔

والسّالام مظہر کلیم ایم ک آدی لگ رہاتھا۔اس سے بجرے پر آنسوذن کی لکیریں موجود تھیں اور رونے کی وجہ سے آنکھیں سوج سی گئ تھیں اور خاصی سرخ نظر آ الجا تھیں۔ میں آب واقعی مری عدد کر سکتے ہیں "...... اس آدمی نے الیے

ہے میں کہا جیسے اے بقین نہ آرہا ہو۔ \*آپ بتائس تو ہی "..... صدیقی نے جواب دیا۔

ہاں۔ بالکل کروں گا اور انشا، اللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ افھیں اور میرے ساتھ آئیں۔ ہم کسی اقبی جگہ بیٹیے کر بات کرنے گئے۔ صدیقی نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کھوا ہوا العدادی نے الا سے اپنا سوٹ تھاڑایا۔

سعوی من کر اور جس طرا اور باتیں من کر اور جس طرا آپ می می گور اور جس طرا آپ می می تون اور باتیں من کر اور جس طرا آپ می تون میت فٹ باتھ پر بیٹے ہیں گئے کچ کچ بھین آ دہا ہے کہ چلیں آپ میں مدوری آو کر باس جھاڑتے ہوئے کہا اور پر اس نے اپنا ہم ماف کیا ۔

اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا ہم ماف کیا ۔

\* آئیں مرے ساتھ ۔ وہ سامنے مری کار ہے "...... صدیتی نے

ہا۔ \* اوہ آپ کے پاس کارہ اور آپ کار روک کر آئے ہیں ورید سہاں تو کوئی پیدل چلنے والا کس دوسرے کے لئے نہیں رکتا \* اس آومی نے کہا اور چند کموں بعد صدیقی اسے کار میں بٹھائے گولڈن کھانے لگتا ہے۔ صدیقی نے کچ آگے جاکر کار سائیڈ پر روی اور دروازہ
کھول کر نیچ اترا اور تیز تیز قدم اٹھا تا اس آدنی کی طرف بڑھ گیا۔
\* کیا ہوا جناب ۔ آپ کیوں اس طرح پیٹے رو رہے ہیں \* ۔
صدیقی نے اس کے ترب جاکر بڑے بمدروانہ لیج میں کہا تو اس کی
آواز س کر فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے کچ افراد رک گئے لیکن مچر دہ
کاندھے اچکاکر آگے بڑھ گئے ۔

جائیں علی جائیں ۔ آپ مرے لئے کھ نہیں کر سکتے ۔ مجھے رونے دیں۔ اس ملک میں سب ہی بے وردہیں، طرے ہیں، رخوت خورہیں۔ کسی کو کسی انسان سے بمدردی نہیں ہے۔ علی جاؤ۔ علی جاؤ ۔ مجھے رونے دو"...... اس آدمی نے اس طرح مند پر ہاتھ رکھے روتے روتے کہا۔ اس کی آواز میں بے عد درد تھا۔

"آب آپ آپ بھی میری بات سن کر دو بول ہمدردی کے بول کر علی جائیں گے ۔ کھیے رونے دیں "...... اس آدمی نے بجرے سے باتھ ہنا کر صدیقی کی طرف دیکھیتے ہوئے کہا۔ دہ بجرے سے خاصا معزز سے سرنٹنڈ نٹ ریٹار ہوا ہوں مری بوی اجانک شدید بیمار ہوں مری اس قدر بیمار که براویڈنٹ فنڈ کی جو رقم محکمہ سے ریٹائرمنٹ کے وقت ملی وہ سب بیوی کے علاج پر خرچ ہو گئی لیکن ابھی تک وہ ولیے ہی بیمار ہے۔ اسے کینسر ہے اور صرف پنشن ہے جو بے حد قلیل ہے۔ مجھے کہیں نو کری بھی نہیں مل سکی اور بیوی کی بیماری ک وجہ سے میں نوکری کے قابل بھی نہیں رہا۔ میری ایک اکلوتی بین ے اور کوئی اولاو نہیں۔ بیٹ کا نام سعیدہ ہے۔ اس نے مائیکرو يالوي مي ايم ايس ي كي ليكن است جي كبين سروس مد مل سكي- ا توكد الى سے يوائرون طور برايك سائس دان كے باس اس كے 5 معین کے خور و کو کری کر لیا دواس کی معاونت کرتی اور اس کے مودے ای کر آن تحیدوہ سائنس وان جس کا نام ڈاکر فیاض وحمد ب يوزها آدمي ب ليكن اس كى ب شمار جائيداد ب جس س اسے بے صدمعقول آمدنی ہوتی ہے۔اس نے آج تک شادی نہیں ک اس لئے وہ اکیلا ملازموں کے ساتھ رہما ہے۔اس کی رہائش گاہ سرہ مام فاؤن میں ہے۔ اس نے این کو شمی میں ہی نجی لیبارٹری بنائی ہوئی ہے۔ برحال مری بین اس کے ساتھ کام کرتی ری ۔ اس طرح مكر كا كزاره چلتا رہا۔ مجر اجانك آج سے دس روز دسلے سعيده لينے وقت پر گھر نہ جہنجی تو میں نے سائنس دان کو فون کیالیکن دہاں کسی نے فون النز ند کیا تو میں گھرا گیا۔ میں خود بس پر موار ہو کر وہاں 🔾  ر پیسٹورنٹ کی طرف بڑھا جا ہا ہا تھا۔ "آپ کیا کرتے ہیں" ...... اس آدمی نے پو تھا۔ " میں کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں کی مدد کر سکوں ۔ ویسے میں ایک سرکاری ایجنسی سے متعنق ہوں۔ میرا نام صدیقی ہے"۔ صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" سركارى ايجنسي كي مطلب سكيا آپ پوليس ميں ہيں"۔ اس آدى نے چونك كر كما۔

" نہیں - میں پولیس میں نہیں ہوں -آپ اس بات کو چھوڑیں آپ کی مدد ہوگی اور افشا، اللہ مغرور ہوگی "...... صدیقی نے کار گولائن ریسٹور نٹ کے کہاؤنڈ گیٹ میں مورقے ہوئے کہا اور چر تھا۔ تھوڑی رر بعد وہ اسے ساتھ لئے ہال کے ایک کو نے میں موجود تھا۔ صدیقی نے اے کھانے کے لئے پوچھا تو اس نے اٹھار کر دیا مگر صدیقی نے زبردستی اس کے لئے بھی منگوایا اور ضد کر کے اے لئے کم بعد کرا دیا۔ بچر صدیتی نے بات کانی منگوائی اور بات کانی آنے کے بعد اس نے ایک بیات کیا گئی آنے کے بعد اس نے ایک بیات کیا گئی آنے کے بعد اس نے ایک بیالی تیار کر کے اس آدی کے سلمنے رکھ دی۔

" ہاں اب آپ تھے اپنا تعارف کرائیں اور پر تھے بنائیں کہ کیا ہوا ہے کہ آپ اس طرح فٹ پاتھ پر بیٹی کر رونے پر جمور ہوئے ہیں ".....صدیقی نے کہا۔

آئی ایم موری مشدید پرایشانی کی وجدے میں اپنا تعارف بھی نہیں کرا سکام میرا نام جہانگر حن ہے اور میں ایک سرکاری محکم ووستوں میں سے چند افسروں کے پاس گیا لیکن سوائے ہمدردی کے جعد بول بولے کے کوئی مری مدور آمادہ نہ ہوا۔ آج تو ایک برانے معست نے نہ صرف تھے تجوک دیا بلکہ کہا کہ لگتا ہے جہاری بیٹ نے میں وقم مادی ہے جس کو بھانے کے لئے تم اس طرح ڈرامہ کر رہے W جوبس کچ ند يو جيس مراكيا حال بوا- مرادل برآيا اورس ويس فث یافة پر بین کر رونے لگ گیا اور س کر بھی کیا سکتا تھا۔ مری عین بھی اب جان بلب ہو بھی ہے۔اس کی حالت ہر طرح سے تباہ 🔾 جو كى ب- تجانے مرى بينى كمال موگ- نجانے وہ زندہ بھى بوگى يا م و ا جانی و درد معد می مدسی کی آنکی ایک بار پر آنووں ے لریز ہو -18 يكياتب ك ياس معيده كي تصورب اسس صديتي ن كبار \* بال \* ..... جَهَانگر حن نے كما اور جيب سے اكي تعور نكال كم اس في صديق ك سلمن ركه دى - صديقى في تصوير المحاكر دیمی الرک کے چرے پر شرافت اور معصومیت نایاں تھی۔ مدیق نے فورے تصویر کو دیکھااور بحراے والی کر دیا۔ و آب مرے ساتھ چلیں اور تحج اس بس سناب پر لے چلیں على سعيده كواخواكيا كياتها .... صديق ف افحة بوف كما تو جہانگر حن جی افغ کھوا ہوا۔صدیتی نے دیٹر کو بلا کر دیمنت ادا

**کی اور تھوڑی دیر بعد دہ دونوں کارسیں موار آگے بڑھے علے جا رہے** 

کے طازموں کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے۔ مرے معلوم كرنے پر پتر چلا كه سعيده كى لاش وہاں سے ملنے والى لا ثوں ميں موجود نہیں ہے۔ چنانچہ میں اس بس سٹاب پر مہنچا جہاں سے سعیدہ بس میں موار ہوتی تھی۔ دبال سے یو چھ کچھ پر معلوم ہوا کہ سعیدہ وبال سے بس میں موار ہوئی ہے کیونکہ وہ طویل عرصے سے روزانہ وہاں سے آتی جاتی تھی اس لئے وہاں مستقل رہنے والے دکاندار اسے بہچلنتے تھے ۔ ایک جگہ بس تبدیل کرنا پڑتی ہے۔ میں مجی وہاں اتر كيا اور بحروبان سے جب س نے معلوم كيا تو مجے بنايا كيا كه سعيره بس سے اتر کر دوسری بس کے انتظار میں کھوی تھی کہ اچانک ایک سیاہ رنگ کی کار وہاں رکی اور اس میں سے تین مقامی آدمی اترے اور انہوں نے جرأ مرى بين كو كارس ڈالا اور براس سے بيك كد كوئى انہیں رو کتا وہ کارلے کر چلے گئے ۔اس روز سے میں پاگلوں کی طرح ا بن بین کو مکاش کر ما مجر رہا ہوں۔ میں پولسیں کے پاس گیا۔ وہاں انبوں نے الناب الزام نگایا کہ سائنس دان اِور اس سے ملازموں کو سعیدہ نے ہلاک کر دیا ہے اور خودوہ فرار ہو گئی ہے۔ انہوں نے النا مجے پر تشدد کیا کہ میں بناؤں کہ سعیدہ کماں ہے۔ میں نے بہت وادیلا کیا۔ انہیں وہ بس سٹاپ بھی بتایا جہاں سے سعیدہ کو اعوا کیا گیا لین یولیس نے مری ایک ندسی - مرے ایک محلے والے نے یولیس سے مری جان مچوائی۔ حب سے میں نے تام اعلیٰ حکام کے دروازے کھنگھٹائے لیکن کوئی میری مدد نہیں کریا۔ میں اپنے

تھے۔ چرجہانگر حسن کے کہنے پر ایک جگہ صدیقی نے کار روک دی او،
نیچ اثر آیا۔ جہانگر حسن مجی نیچ اثر آیا۔ وہاں تریب ہی واقعی ایک
بی سٹاپ تھا جہاں اب بھی دو مرو اور کچہ عور تیں بس کے انتظار
میں موجود تھیں۔ بس سٹاپ کے عقب میں ایک بھول بیچنو والے ک
دکان تھی جبکہ ساتھ ہی چائے اور کھانے کاعام ساہوٹل تھا۔ صدیقی
اس بھول بیچنے والے نوجو ان لڑکے کی طرف بڑھ گیا۔ جہانگر حسن
اس بھول بیچنے والے نوجو ان لڑکے کی طرف بڑھ گیا۔ جہانگر حسن

° وس روز قبل مہاں ہے ایک لڑک کو سیاہ رنگ کی کار میں زبردستی امواکیا گیا ہے۔ کیا آپ اس وقت مہاں موجو دقع - سد میتی نے انتہائی نرم لیج میں کہا تو لڑکا چو ٹک کر صدیقی کی طرف و مکھنے لگا۔

"آب کون ہیں۔ پولیس والے ہیں" ...... اس نے صدیقی کے قدوقامت کو دیکھتے ہوئے کہا۔

" نہیں ۔ میں ان صاحب کا رشتے دار ہوں ۔ باہر سے آرج ہی آیا ہوں۔ پولیس تو اس معاملے میں کچے نہیں کر رہی۔ میں خود کو شش کروں گا"..... صدیقی نے نرم لیج میں کہا۔

جی ہاں۔ میں اس وقت مہاں موجو و تھا۔ وہ لڑکی روزاند مہاں ہے آتی جاتی تھی اس لئے میں اسے انھی طرح بہجائی آبوں۔ ولیے وہ لڑکی انہمائی شریف اور باکر دار ہے۔اس نے آج تک کسی سے بات تک نہیں کی۔ شام کا وقت تھا۔وہ مہاں کھوی تھی کہ اچانک ایک

ساہ رنگ کی کارآ کر رکی اور اس میں سے تین مقامی لیکن بدمعاش تاتب آدمی نظے اور انہوں نے زبردستی اس لڑکی کو اٹھا کر کار میں ڈالا عدم میں حمیرت بحرے انداز میں دیکھتے ہی رہ گئے اور وہ کار لے کر مکل گئے : ...... اس لڑکے نے جواب دیا۔

• من کار کا نمبراور ماڈل وغیرہ '...... صدیقی نے پوچھا۔ • نسب جب کسید کردیں ان گاک کارتھی مجھے تد اس کا

سنبیں بحلب ۔ بس بڑی می سیاہ رنگ کی کار تھی۔ تھے تو اس کا م منبر و کھنے کا بوش نہیں رہا تھا اور ماڈل کا تھے علم ہی نہیں ہے۔ ہم ہم طبعب ہوگ ہیں۔ ۔ ... نوجوان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ معلم تیتیں توسیوں کے جو کارے باہر آئے تھے کیا آپ علیئے بتا ج

میں مام سے قوی تھ انہوں نے جیز کی پیش اور شرشیں جی ہوئی تھیں۔ البتد لینے انداز اور پجروں سے بدمعاش دکھائی ویتے سے ایسی نوجوان نے جواب دیا۔

عار کی کوئی خاص نشانی یاان آدمیوں کی کوئی خاص نشانی آپ<sup>©</sup> **کو شاید** یاد ہو۔اگر آپ بتا دیں تو آپ کو ثواب ہو گا ...... صدیق <sup>تا</sup> ئے کہا۔

۔ ہاں ۔ اکیٹ آدمی جس نے اس لڑکی کو اٹھایا تھا اس کے دائیں . گل پر زخم کا لمبا سانشان تھا جیسے چیپکلی اس کے گال سے چیکی ہوئی ) ہو اور جناب ساتھ والے چائے کے ہوٹل میں بیٹھے ہوئے ایک آدمی نے بیایا تھا کہ یہ جیکی کلب کے لوگ ہیں۔وہ شاید انہیں پہچانیا تھا ہم

کی مهائش گاہ میں صدیق نے کہا تو جہانگیر حن نے ایک آبادی کا عم با دیا۔ صدیقی کے لئے یہ نام نیا تھا۔ - آب مری رہنمائی کرتے رہیں "...... صدیقی نے کہا اور کار آگے <sup>WL</sup> **جمعا دی اور بیرپندرہ منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد دہ ایک نئ آبادی الل** میں دہنل ہو گئے جہاں عام سے مکانات تھے۔ · يد سلمن براؤن كر كا وروازه مرے مكان كا ب سي جهانكر O حسى تے كما تو صديقي نے اشات ميں سربلاتے ہوئے كار دروازے مے سلصنے لے جاکر روک دی اور بجروہ نیج اثر آیا۔ جہانگر حن بھی ما · مم ۔ مم ۔ مگر میرے پاس تو \*..... جهانگیر حن نے بھیاتے آپ کوئی تکلیف یه کریں۔جب میں سعیدہ بہن کو لے آؤں گا تو بمراکھے مٹمائی کھالیں گے \*..... صدیقی نے کہا۔

\* الله تعالى آب كى زبان مبارك كرے منجانے وہ ون كب آئے U 

وروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دروازے کے اندر داخل ہو گیا تو صدیقی نے کار کا دروازہ کھولا اور پھر اندر بیٹھ کر اس نے ڈیش بورڈ کو مخصوص انداز میں کھولا اور اندر موجود ایک خاک مجم تو ببرطال یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ جنگ کلب کہاں ہے '۔ اس

وه آدمي كمال مل سك كاجس في بات بائي تمي مسيق

" في وه عام مسافر تعار چائے بينے بيٹھ گيا تھا۔ اس واقعہ كے بور سب اکمنے ہو گئے تو اس نے یہ بات کی تھی۔ میں تو اے نہیں جانياً "...... نوجو ان نے جو اب دیا۔

" او کے سب حد فنکریہ '..... صدیقی نے کہا اور جیب سے ایک نوث ثكال كراس نوجوان كي طرف بوحاديا۔

" نہیں جتاب محجے ان صاحب سے ہمدردی ہے۔ میں کوئی رقم نہیں لوں گا۔ ان کے ساتھ واقعی ظلم ہوا ہے "...... نوجوان نے نوٹ لینے سے صاف الکار کرتے ہوئے کہا تو صدیقی نے اس کا شکریہ ادا کیااور چرخاموش کھڑے جہانگر حس کو ساتھ لے کروہ دوبارہ کار

" آب آپ مجے اپن بھائش گاہ پر لے چلیں اور بے فکر رہیں۔ معیدہ بہن کو اب ہر صورت میں برآمد کر ایا جائے گا" ...... صدیقی

. " میں بس پر حلا جا تا ہوں۔آپ تکلیف کیوں کرتے ہیں "۔ جہانگیر

ی ہے ہے۔ پنہیں - کوئی تکلیف کی بات نہیں ۔ آپ بتائیں کہاں ہے آپ

مي خرات نهي ب- ايك بين كى اپن باپ كو دى موئى رقم ہے۔.... صدیقی نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے باہر کی 🎹 طرف بڑھ گیا اور بھر کارس بیٹھ کر اس نے ایک جھٹکے سے کار آگے الل برحا دی۔ کافی دور جا کر اس نے ایک چوک سے موڑ کاٹا اور ٹھر ایک W معروف سڑک پر پہنچ کر والیں عل پڑا۔اس کے ذہن میں جنگی کلب کا تام عوم رہاتھالیکن اے معلوم نہ تھا کہ یہ جبکی کلب کہاں ہے اور نہ 🔾 ی س نے آج مک اس کابور در دیکھاتھا اور نہ ہی کسی سے اس کا نام ت تعد بونک اے نائگر کا خیال آگیا تو اس نے کار ایک سائیڈ پر K کم محمد من اور ذیش و رو کول کراس میں سے ٹرانسمیر شکال کر على تعلى برنائيم كى فريكونسى الذيست كى اورات آن كر ديا-- بيلو ميلو معامي كالتك ماوور ..... صديقي في بار بار كال ویتے ہوئے کہا۔ میں ۔ ٹائیر اننڈنگ یو ۔ اوور ' ..... تموڑی در بعد ٹائیکر کی آواز سنائی دی۔ \* ٹائیگر۔ کیا تم کسی جنگی کلب کے بارے میں جانتے ہو۔ <sup>ا</sup> اوور '۔صدیقی نے کہا۔ - جيكي كلب \_ ہاں \_ كيوں \_آپ كيوں يوچھ رہے ہيں \_ كيا كوئى خاص بات ہے۔ اوور "...... ٹائیگر نے حمرت بھرے کیج میں کہا۔ ورسنار کا ایک کس ہے۔ایک لڑی کو بس سناپ پر زبروستی

اٹھا لیا گیا ہے اور میری انکوائری میں جنگی کلب کا نام سلمنے آیا ہے

نفافہ نکال کر اس نے ڈیش ہور ڈیند کیا اور نفافہ جیب میں ڈال کر وہ دوبارہ کار سے اتر آیا۔ اس لمح سائیٹر پر ایک دروازہ کھلا اور جہانگیر حس دباں نظر آیا تو صدیقی اس دروازے کی طرف بزھ گیا۔ وہ کرے میں داخل ہوا تو وہاں ایک کافی پرانا صوفہ اور ایک چھوٹی می میز موجود تھی۔ البتہ میز پر پڑے ہوئے تون کو ویکھ کر وہ چوکس پڑا تھا۔
"اب میں آپ سے لئے کیا لاؤں ۔آپ بہلی بار آئے ہیں "۔ جہانگیر حسن نے کہا۔

" کچے نہیں ۔ میں نے کہا ہے کہ اکٹھا جشن ہو گا۔ آپ اپنا پتد اور فون نمبر تھے وے دیں میں آپ کو بہت جلد خوشخری سناؤں گا"۔ صدیتی نے صونے پر بیٹھتے ہوئے کہا تو جہانگیر حسن سربلانا ہوا والیں اندر چلا گیا۔ تھوڑی ور بعد رہ الیک کاغذا ٹھائے والیں آیا اور اس نے کاغذ صدیقی کو وے دیا۔ صدیقی نے ایک نظر کاغذ پر ڈالی اور مجراے تہہ کر کے جیب میں رکھ لیا۔ اس کے سابق ہی وہ اٹھا اور اس نے جیب ہے وی نمائی رنگ کا مجولا ہوا لغافہ لگال لیا۔

" سنس سسعيده ميرى بهن ب اور س آپ كا بھى بينا ہوں ۔ يہ رقم ركھ ليں اور اپن بيوى كا علاج كرائيں "..... صديقي في الفافد اس كے باتھ ميں ديتے ہوئے تيز ليج ميں كہا اور تيزى سے والى بيرونى وروازے كی طرف مزنے لگا۔

' نہیں ۔ نہیں ۔ میں یہ خرات نہیں لے سکتا' ...... جہانگر حن نے احتجاج کرتے ہوئے کہا۔

\* را كسن رود كي يتحيه اكب كلي نظلق ب اور اس ك اندر جيكي ا  $^{f U}$  کلب ہے۔اس جیکی کے آدمیوں نے ایک شریف لڑک کو بس سٹاپ ے وس روز پہلے اعوا کیا ہے اور یہ لڑکی کسی سائنس وان کی معاون تھی اور اس سائنس وان اور اس کے ملازمین کو بھی ہلاک کر ویا گیا اللہ ہے اس لئے مراخیال ہے کہ یہ فور سٹارزیا سیکرٹ سروس کا کیس من سكما ب- ببرمال في الحال تواس شريف لاك كو برآمد كرنا ب-تم نعمانی اور چوہان کو فون کر وواور ماسک میک اب کر سے راکسن مدفر مر من جاؤ من وين جمنون كا-ادور " ..... صديقي في كها-معالیات م آرہ ہیں۔ اوور است دوسری طرف سے کہا گیا تو ے مرفی نے معدد التق کی کر تراسمیز ف کیا اور پراے ڈیش ہورڈ می رکھ کراس نے دیش اوردے ماسک مید اب کا بیک ثالا اور تھ ایک ماسک متحب کر کے اس نے اسے سراور جرے پر جراحایا اور مچر سلمنے موجود بیک مرر میں دیکھ کر اس نے اپنے دونوں باتھوں ا ہے ماسک کو تھیتھیانا شروع کر دیا۔جب ماسک اس کی مرضی کے 🕏 مایق ایڈ جسٹ ہو گیا تو اس نے ہاتھ ہٹانے اور بھر کار سٹارٹ کر کا کے آگے برما دی۔

اور اعوا کرنے والوں میں ایک آومی الیا ہے جس کے گال پر زخم کا لمباسا نشان ب جي چيكلى چيكى بوئى بور اوور ..... صديتى نے " اوہ اچھا۔ ٹھیک ہے ۔ جمکی کلب راکسن روڈ کے چھیے نکلنے والی کی میں ہے۔ جیکی اس سارے علاقے کا بڑا بدمعاش ہے اور اس کلب میں رہا ہے۔اوور "..... ٹائیگرنے کیا۔ "اومے -بے حد شکریہ -اوور " ..... صدیقی نے کما۔ "اگرآب كميس توسي آجاؤن وبان-اوور" ..... نائير في كها-منس من الحال اس كى ضرورت نہيں ہے۔ ضرورت برنے پر میں خود ہی تمہیں کال کر اوں گا۔ادور اینڈ آل " ..... صدیقی نے کہا اور اس کے ساتھ بی اس نے ٹراممیر آف کر کے وویارہ اس پر فریکونسی ایڈ جسٹ کر نا شروع کر دی۔ " ہملی ۔ ہملی ۔ صدیقی کالنگ ۔ اوور "..... صدیقی نے ایک مار کھر بار بار کال دیتے ہوئے کہا۔ " يس - خاور بول رہا ہوں صديقي - خريت - ثراممير كال كى

ہے۔ اوور "...... ووسری طرف سے خادر کی حیرت بحری آواز سنائی دی۔ " تم کماں بواس وقت۔اوور "..... صدیق نے یو تھا۔

" ئم کہاں ہو اس وقت ۔ ادور " ...... صدیعی نے پو تھا۔ " میں لینے فلیٹ پر ہوں۔ کیوں۔ ادور " ..... خاور نے جواب

وياس

ملیا لین آواز نسوانی تھی۔البتہ بولنے والی کا لیجہ بتارہا تھا کہ وہ مقامی

لاکی ہے۔

یہ کون ہو سکتی ہے۔آواز اور لیجہ تو اجنبی ہے ہ۔۔۔۔۔۔ عمران نے اللہ

حمرت بجرے لیج میں کہا۔ای لیچ گھٹٹی دوبارہ نج اٹھی تو عمران نے اللہ

بچے جما کر رسیور اٹھا لیا۔

علی عمران ایم الیں می۔ ذی الیں می (آکن) بول رہا ہوں "می یہ عمران نے لیا ہوں" میں یہ عمران نے لیے خصوص لیج میں جواب دیتے ہوئے کہا۔

میں یہ عمران نے لیے خصوص لیج میں جواب دیتے ہوئے کہا۔

سان نے جوابی کرتے ہیں :..... عران نے جواب

مع مح مصاحب مرانام رضافہ مین ہے۔ میں جوہر آبادے ا میں دی ہوں۔ میں آپ کی بہن ثریا کی کلاس فیلو رہی ہوں۔ ثریا<sup>©</sup> شعبی مجھے کمکی وقت آپ کا نمر دیا تھاجو میری ذاتی ڈائری میں موجو و تا مجھ میں نے آپ کو فون کیا ہے "…… دوسری طرف سے کہال

۔ یہ تو میری خوش قسمتی ہے مس رخساند عویز کد آپ کی ڈائری ہمیں میرا بنبر محفوظ رہا اور محکد فون والوں نے بھی طویل عرصے سے معربر جدیل کرنے کے کیا آپ کو سے معربریل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی لیکن فرملئے سے کیا آپ کو سے

عمران اپنے فلیٹ میں بیٹھا کسی کتاب کے مطابعہ میں معروف تھا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھٹنی نج امٹی۔

"سلیمان دیکھنا کون ہے"...... عمران نے اونجی آواز میں کہا لیکن جب سلیمان کی آواز سائی ند دی تو وہ ہے اختیار چونک بڑا کیونکہ سلیمان تو اے کہ کر شاپنگ کرنے گیا تھا اور عمران کو معلوم تھا کہ اس کی شاپنگ نمامی طویل ہوتی ہے اس لئے اس کی والیمی ابھی سلس بن شاپنگ نمامی طویل ہوتی ہے اس لئے اس کی والیمی ابھی اس بنیمی ہوئی تھی اور گھنٹی مسلسل نئ رہی تھی۔ عمران نے بے انستیار ایک طویل سائس لیا اور کمآب کو الٹا کر میز پر رکھا اور بھر

" شيخ شمس الدين اينز کمپني آؤهتي بول رہاہوں "...... عمران نے ۱۰ کر کرا.

" اوہ سوری ۔ رانگ نمبر" ..... ووسری طرف سے چونک کر کما

انہیں ردک دیا کیونکہ ظاہر ہے پولیس نے اس لڑی کو کمی دارالدان میں داخل کر اکر بھول جانا ہے۔ سائنس دان کی وجہ ہے میرے ذہن میں یہ خطش پیدا ہوئی کہ معاملہ انتہائی مشکوک ہے اور سی مجھ بھایا تھا کہ آپ لا مجھ کھے بتایا تھا کہ آپ فرق کا فرن کردن اور پوچہ ، فرق کا کہ آپ کا فیل کہ اس لڑی کا کیا گیا جائے '۔۔۔۔۔ دوسری طرف سے تفصیل کے بعث کرتے ہوئے کہا گیا۔

عبد بعث کرتے ہوئے کہا گیا۔

تب بعث کرتے ہوئے کہا گیا۔

تب بعث کرتے ہوئے کہا گیا۔

مرائے ہوئے کہا۔

مرائے ہوئی کا مسترائے ہوئے کہا۔

مرائے ہوئی کا کہ کہا ہے کہ کہا ہے اس سے ب مد ہداردی ہے کیونکہ

مرائے اس کے اس کے گرائے کی اترک گئی ہے اور کبی کبی دو

مرائے وقع یوئی ہے کہ گائے ہے کائی پڑی لگمی ہے۔ میں نے

مرائے کروں ہے اس کے ذہن کو پتیک کرایا ہے لین ڈاکٹروں کی دائے

ہو کہ اے مینٹل ہسپتال داخل کرا دیا جائے لین میں ایسا نہیں

عالی مسرر ضاء مین نے بواب دیا۔

پ کو ہیں۔ " تو چرآپ بتائیں کہ میں اس سلسلے میں آپ کی کیا مدد کر سکتابا ہوں '...... عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

ا آگر آپ کمیں تو میں اے آپ کے پاس چھوڑ جاؤں ۔ مجھے اپنای ایڈرلیل بنا دیں '...... دوسری طرف سے کہا گیا۔ اس نہیں۔ میں مہاں فلیٹ میں اپنے باوری کے ساتھ اکملل ثریا کا فون غمر جاہئے "...... عمران نے جواب دیا۔ \* عمران صاحب - میں مسرر خسانہ عزیز ہوں ۔ میری شادی جوہر

آباد کے معروف صنعت کار گھرانے میں ہوئی ہے۔میرے شوہر عن ز مجی عباں کے صنعت کار ہیں اور عمران صاحب سس نے اس لئے آب کو فون کیا ہے کہ آج سے آٹ روز قبل ایک نوجوان مقامی اڑ کی التمائي خوفزدگي كے عالم ميں دوڑتي ہوئي اجانك بماري گاڑي كے سلصنة آگئ اور خاصى زخى بو گئ سيس اور مراهو براس وقت گازى میں تھے۔ ہم نے اے اٹھایا اور ہسپتال میں داخل کرا دیا لیکن شاید اس لڑکی کا ذین توازن درست نه تھا کیونکہ وہ صرف چیختی تھی اور ا مہمائی خوفزدہ تھی۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ اس کے ذمن پربے حد دباؤ ب-اس سے کوئی ایڈریس بھی ندمل سکا اور وہ اپنا نام اور ایڈریس بھی بتانے کے قابل مدتھی۔بہرحال میں اس کاعلاج کراتی ربی۔ پیر وه سدرست بو گئي البته وه يكسر خاموش بو گئي تھي ۔ يو چھنے پر كوئي جواب ندوی تھی۔ میں اے اپنے گرلے آئی۔ میں نے اسے بیار سے یو چھاتو اس نے صرف اتنا بایا کہ وہ کسی سائنس دان کی معاون ہے اور اسے غنڈوں نے اعوا کر لیا تھ اور اس پر تشدد کیا۔ مجر اجانک غندوں نے کار کمیں روی اور وہ نکل کر چلے گئے تو وہ کار سے نکل كر دوال بونى مرك يرآنى اور براس بسيال من بوش آيا لين وه اپنا نام اور ایڈریس بھی نہیں با سکتے۔ وہ حد درجہ خوفردہ ہے۔ مرے شوہر اسے یولیں کے حوالے کرنا چاہتے تھے لیکن میں نے وروازے کے سلمنے سے گزر گیا۔ پہند کمحوں بعد وہ کمرے میں واخل ہوا۔ . . . .

۔ جی صاحب "...... سلیمان نے سخبیرہ لیج میں کہا۔ ۲ اگر ایک نوجوان لڑکی جو ذمنی طور پر تھسکی ہوئی ہواس فلیہ الل

میں مستقل رکھی جائے تو حہادا کیا رد عمل ہو گا:...... عمران نے ،
میں مستقل رکھی جائے تو حہادا کیا رد عمل ہو گا:...... عمران نے ،
میٹ بند کر کے مزیر رکھتے ہوئے انتہائی سنجدہ لیج میں کہا۔

سوری میں دو کو اکفانس بھگت سکتا "..... سلیمان نے بھی کا میں مرت ستائی سخیدہ لیج میں جواب دیا۔

اسی هرت ستائی سخیدہ لیج میں جواب دیا۔

ی ہوں ہیں۔ ہیں ایک تری کی بات کر ہا ہوں۔ تم نے s

مجعب آب نے مجابے کہ وہ دی طور پر مسکی ہوئی ہے اس نے میں نے وہ کا نظا استعمال کیا ہے ۔۔۔۔۔۔ سلیمان نے بھی اس طرح سنجیوہ لیج میں کہا تو عمران بے اختیار کھلکھلا کر ہنس بڑا۔ وہ

بح كي تما كد سليمان في ال بھى ذہن طور پر تصنع ہونے كى ذكرى كا وہ دونوں كا دونوں كا كو تہيں ہوئے كى ذكرى كا در عمران دونوں كا كو تہيں بھكت سكے كاسچونكد اس كا جواب بے حد كمرا اور خوبصورت لا اللہ عمران بے اضابار كھلكھلاكر ہنس يوا تھا۔

ع اگر یہی بات میں کہوں کہ میں دو کو نہیں جھگت سکوں گا تو میر - مران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

۔ ممران سے حسرائے ہوئے کہا۔ • نیر ایسی صورت میں آپ کے لئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہو گاہ رہتا ہوں۔ میں مہاں کسی لڑکی کو نہیں رکھ سکتا ہے۔۔۔۔ عمران نے فوراً ہی دوٹوک جواب دیتے ہوئے کہا۔

"آپ لینے پاس ند رکھیں ۔اے کسی الیے ادارے میں داخل کرا دیں کہ جہاں وہ محوظ رہ سکے اور آپ لینے ڈیڈی سے کمر کر اس کے دالدین کا پتہ چلائیں۔ یہ ٹیکی کا کام ہوگا"...... مسرر رخسانہ عوج

"مطلب ہے کہ آپ یہ بوجھ میری طرف منتقل کرنا چاہتی ہیں۔ تھلیک ہے لے آئیں اے سآپ نے ٹریا کا حوالہ دیا ہے اس لئے آپ بھی میرے لئے ٹریا جیسی ہی ہیں"...... عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایڈریس با دیا۔

" فنکریہ سیں چار تھنٹوں بعد پہنے جاؤں گی "...... دوسری طرف سے مسرت مجرے لیج میں کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابط ختم ہو گیا تو عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے رسیور رکھا اور مجر میر پر رکھی ہوئی کتاب اٹھا کر پڑھا تروغ کر دی۔ اس نے یہی موجا تھا کہ کہ سپیشل ہسپتال میں ڈاکٹر صدیقی کے پاس اس لاکی کو چھوڑ دے کہ سپیشل ہسپتال میں ڈاکٹر صدیقی کے پاس اس لاکی کو چھوڑ دے گا اور وہ لاز آس کا علاج کر لیں گے چھر صیبے بھی ہوگا ویکھ لیں گے۔ تقریباً آدھے گھنٹ بعد دروازہ کھلنے کی آواز سائی دی تو عمران سجھ گیا گھر سلیمان دائس آگیا ہے۔

" سلیمان "...... عمران نے سخبیدہ لیج میں کہا۔ " تبدید میں سیاری نے سنجیدہ کیا۔

" آرہا ہوں "..... سلیمان نے جواب دیا ادر کھروہ شاہرز اٹھائے

Ш

معت المعالم المعلى الميان الماني واخل بواتو وبال كا

ي المراح المراكز المراح المراح المراح المراح المراح المراد بينم معن قرآ دے قلم من کے ساتھ مورتی بی تمیں لین یہ حورتم مجی لینے انداز سے پیشہ ور بی د کھائی دین تھیں۔ ایک **طرف کاؤنٹر تھا جس پر** دو نوجوان موجو دیتھے جبکہ تبیرا ایک لمبے قد ادر ماری جم کا آدمی تھا جس نے سرخ رنگ کی باف آسین کی

شرث بہی ہوئی تھی اور نیچ جیزی پینٹ تھی۔البتہ صدیقی اس کے t گل پر موجو د زخم کا نشان دیکھ کر ہی سجھ گیا کہ چول فروش لڑ ک U نے جس آدمی کا حوالہ دیاتھا وہ یہی آدمی ہے۔ اس کی تیز نظریں

صد متی اور اس کے ساتھیوں پر جی ہوئی تھیں۔

م تہادا کیا نام ہے مسر : ..... صدیتی نے قریب جاکر قدرے منت ليج ميس كماتو ده آدمي چونك براـ البته خوب گزرے کی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو اسس سلیمان نے ترکی بدتری جواب دیاتو عمران ایک بار پر ہنس برا۔

" اور اگر اس لڑکی نے تمہیں اینٹ مار دی تو بھر تم جسیها باور چی كبال سے آئے گا" ...... عمران نے مسكراتے ہوئے كبار

م محج بنی بیگم صاحب سے اب بات کرنا بڑے گی ۔.... سلیمان نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔

" كيون - كيا بوا " ..... عمران في جونك كريو جماد ظاهر ب اسے واقعی سلیمان کی اس بات کی سجھ نہ آئی تھی۔

" معامله اينث مارف تك "كي حكا بداب مزيد كيا انتظار كيا جائے "..... سلیمان نے کہاتو عمران بے اختیار ہنس بڑا۔

"ببرحال ابھی وہ الرک عبال پہنے رہی ہے۔ تم اس کا تفصیلی انرويوكرنا تاكه معلوم بوسك كدوه جهارك ذمني معياري كس قدر بلند ہے ' ..... عمران نے کہا۔

ملا واقعی - کون ب وہ " ..... سلیمان نے چونک کر اور حرت بجرے کیج میں کہا تو عمران نے مسزر خسانہ عزیز کے فون آنے اور پیر ان سے ہونے والی ساری بات چیت دوہرا دی۔

" اوہ ۔ نجانے کس خاندان کی ہو گی اور اس پر کیا گزری ہو گی۔ ببرحال تحكيب ب سيسليمان نے منه بناتے ہوئے كما تو عمران نے دوبارہ كتاب اٹھالى مضکیہ ہے۔ ہم نے ہزنس کی بات کرتی ہے کوئی لڑائی تو نہیں مکرنی '۔۔۔۔۔ صدیقی نے کہا اور آگے بڑھ گیا۔اس کے ساتھی بھی اس سے پیچے جل بڑے ۔ سرحمیاں چڑھ کر وہ اوپر راہداری میں پہنچے تو U وہل مشین گؤں ہے مسلم دولیم تھیم غنزے موجود تھے۔ U

وی نے ہمیں بھیجا ہے "..... صدیقی نے ان سے کہا تو انہوں ۔ مقد مثبات میں مربلا ویے اور صدیق نے بند دروازے کو دھکیل کر ○

. محملة مور اتعد داخل بو گياسيه ايك خاصا بزا كره تماليكن ديوادوں پر هر O هرف مورتوں كه تقبيباً نيم عمال تصويري أويزان تحس سلامنے ي

و کو اٹھ ہوتے چونے جونے مر کے بالوں کے ساتھ اس کی مساتھ اس کی مساتھ اس کی مساتھ اس کی مساتھ کی مساتھ کی ہوئی می مساتھ کمی بھوٹی جوٹوں کی طرح آگے کو تکلی ہوئی نظر آرہی تھی۔ اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں سانب کی آنکھوں جسی چمک تھی۔

سلصة مزيرانك مثن بسثل ركها بواتما-

محمارا نام جنگی ہے مسس صدیقی نے کہا۔

م باں سس بوں جملی سبولو مسلم جملی نے اور زیادہ محت لیج ل میں جواب دینتے ہوئے کہا۔

' آن ہے دس روز دسلے حمہارے آدمیوں نے باڑہ روڈ کے بس مطلب سے امکیٹ لڑکی کو افوا کیا تھا۔ دہ لڑکی کہاں ہے'...... صدیقی نب . مرا نام - مرا نام دی ہے کیوں اور تم کون ہو۔ میں حمیس مبلی بارمباں دیکھ رہا ہوں \*..... اس آدی نے بڑے ہفت کیج میں جواب دیستے ہوئے کہا۔

" ہمارا تعلق سراج آباد ہے ہے۔ جیکی بار کی طرح ہمارے بھی وہاں چار بارز ہیں۔ ہمیں حہارے باس جیکی کی ٹپ ملی ہے۔ ایک ایسا کام ہے جس میں وہ خاصی جری رقم آسانی ہے کما سمتا ہے "۔ صدیقی نے جواب دیا تو وکی نے سامنے پڑے ہوئے فون کا رسیور اٹھا لما۔

" کیا نام ب جہارا"..... وی نے رسیور افھا کر صدیقی ہے۔ وجھا۔

" دابرٹ آف ڈیزی باد سراج آباد"...... صدیق نے جواب دیا تو اس نے بٹن پریس کرنے شروع کر دیہے۔

" باس سس کاؤنرے دی بول رہا ہوں۔ چارنے لوگ آئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ آپ خاصی بنی رقم کما سکتے ہیں "...... دی نے صدیقی اوراس سے ساتھیوں کو خورے دیکھتے ہوئے کہا۔

" باس - عام سے لوگ بیں "...... وی نے دوسری طرف سے بات س کر کہا اور مجراو کے کہد کر رسور رکھ دیا۔

" سیوصیاں چڑھ کر اوپر ملے جاز- باس کا آفس ہے اور سنو- باس کے سامنے لیج کو انہتائی نرم رکھنا ور میہاری لاھیں جی واپس ند آ سکیں گی "...... وکی فے سرو لیج میں کہا۔

ہیں '..... خاور نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ \* اگر وہ دونوں اندر آئیں تو آنے دینا"...... صدیقی نے کہا اور سائیلنسر نگامشین پیٹل اس نے جیب میں ڈال کر نعمانی کی مدد کے U ب بوش بڑے ہوئے جیکی کو اٹھا کر صوفے کی ایک کرس پر بٹھالا دیا۔ س کے ساتھ بی اس نے بیل کے ساتھ اندر کی طرف موجود قبل کلب بخشزی نکالی اور جیکی کے دونوں ہاتھ بھیے کر کے اس نے بمتحميق فتن كرنكب بندكروسية س ا سے تے بیچے کو ب ہو جاؤ چوہان "..... صدیقی نے کہا تو مع و المحتفى كريم كم مقب من كرا مو كيار صديقي في كوث اللسق يومي قوت ومرب باق ے جي كر بر تمرون **کی پیوٹی کر دی ہے تھے یا یا نج یں تمویر جنگی چیلتے ہوئے ہوش میں آ<sup>ک</sup> محیار میں نے بے انعتیار اٹھنے** کی کوشش کی لیکن عقب میں کھڑے چیان نے اس کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر اے اٹھنے سے روک دیا۔ - بولو کہاں ہے وہ لڑ کَہ ۔ بولو ' ...... صدیقی نے انتہائی سخت کیجے <del>ا</del> · محجے نہیں معلوم - تم کون ہو \* ...... جنگی نے قدرے سنجلے ہوئے کیج میں کہا لیکن دوسرے کمح صدیقی کا خنج والا ہاتھ گھوما اور كرو جنكى كے حلق سے نكلنے والى در دناك جيخ سے گونج اٹھا۔ اس كى ويك آنكه نكل كر سامن قالين برجا كرى تهي ـ وه اس طرح وائي

"کیا ۔ کیا کہ رہے ہو۔ کیا مطلب ۔ کون ہو تم "...... بھی نے چونک کر کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس کا ہاتھ تیری سے میز پر پڑے ہوئے مشین پیشل کی طرف بڑھا ہی تھا کہ بحک کی آواز سائی دی اور اس کے ساتھ ہی میز پر پڑا ہوا مضین پیشل اڑتا ہوا ایک سائیڈ پر جاگرا۔ یہ صدیقی کا کام تھا۔ اس نے جیب سے سائیلنسر لگا ہوا مشین پیشل نکال کر اس کا فائر کر دیا تھا۔

"کیا ۔ کیا مطلب ۔ یہ کیا مطلب ہوا ا۔ ۔ . جگی نے یکھت انچل کر کھڑے ہوئے ہوئے کہا لین دوسرے کے وہ جیخنا ہوا جیلے ریوالونگ چیئر گرا اور پر اٹھ کر دوسرے سائے پر جاگر ا صدیقی کا ایک ہاتھ بحلی کی سی تیزی ہے گونے اٹھا اور تھی کی زور دار آواز ہے کرہ گونے اٹھا تھا نے نامی تیزی ہے آگے بڑھ کر اٹھا تھا نے نامی کرتے ہوئے جیکی کو بازو ہے پڑا اور دوسرے کمے دو اے ایک جیئے ہے گسیٹ کر سائیڈ پر لے آیا لیکن اس ہے جیکا کی می تیزی ہے آگے بڑھ کر جھکا اور دوسرے کمے اٹھے ہوئے جیکی کی گرون پر اس کی کھڑی ہے تھیل اور دوسرے کی اٹھتے ہوئے جیکی کی گرون پر اس کی کھڑی ہے تھیل کو رون پر اس کی کھڑی ہے تھیل کی اور دو دھڑام ہے والی کی آلاور دو دھڑام ہے والی کرااور کیے ساکھ ہوگا ہے بار کیرج تکی اور دو دھڑام ہے والی گرااور کیے ساکھ ہوگا ہے ہوگا۔

میں سیماکہ تم نے اس کی گردن توڑ دی ہے "..... نعمانی نے

" یه کمره ساؤنڈ پروف ہے لیکن باہر دو مشین گن بردار موجود

ساچ گیا تھا۔ ہم نے سزہ زار ٹاؤن کی ایک کو تھی پر حملہ کیا۔ وہاں ا کی بوزها آدمی اور اس کے ملازم تھے۔ ہم نے ملازموں کو مار دیا اور یو رہے سے ماسٹر کے آدمی نے یو چھا کہ سنار فش کا فار مولا کہاں ہے۔ اس بوزھے نے زبان نہ کھولی جس کی دجہ سے اس پر تشدد کیا گیا تھا من نے بتایا کہ وہ اس نے ای اسسٹنٹ سعیدہ کو نوٹ کرا دیا ے۔ وہ اے ٹائب کرنے گر لے گئی ہے۔ لڑکی کا ایڈریس اور حلی معوم کیا می جو اس نے بتا دیا اور پیراس سائنس دان کو ہلاک کر تعص مے تعنی میں نز ک کے گرجانے لگے تو ایک بس سناپ پروہ المنظم المرافق المرام أورور في المواكيات الله يري ا مراجع المستقال موجود قرم سناك أولى في وو كافذات الب انترنی الله الله الله عن الله الله الله الله الله الترني م بای بین ویا جائے - مرے آدمی اسے لے کر جارے تھے کہ وہ قرار می اور میرد مل سکی - س نے ماسٹر کو بتایا تو اس نے کہا کہ اللہ میں اب صرورت مجی نہیں رہی کیونکہ اے اس لئے وہاں پہنچایا ب<sup>ہا</sup> ما تع كد جب تك كاغذات جيك نه بو جائين وه وبال قيد رب لين ا المب کاغذات درست ہیں اس لئے اب اس کی ضرورت نہیں رہی جس ا م می نے اس کا خیال چھوڑ دیا" ..... جیکی نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کیا۔ مکیا شرب ماسر کا آکہ جو کھ تم نے کہا ہے اے کنفرم ک مكون ..... صدیقی نے كماتو جيكى نے منر بتاديا۔

بائس سریخنے نگاجیسے پنڈولم حرکت میں آجا تا ہے۔اس کا چرہ تکلیف کی شدت سے بری طرح مسخ ہو گیا تھا۔ " بولو ۔ ورند دوسری آنکھ بھی نکال دوں گا۔ بتاؤ کہاں ہے وہ لڑکی ..... صدیقی نے عزاتے ہوئے کہا۔ وه ـ وه بھاگ گئ تھی۔ بھاگ گئ تھی وہ "...... جنگی نے رک "كبان بهاك كئ تعى- بولو - تفصيل بناؤ "..... صديقى ف مرے آدمی اے جو ہرآباد لے جارہے تھے ۔ لڑک کار میں بے ہوش بری ہوئی تھی۔ مرے آدمی ہوئل میں شراب پینے ملے گئے ۔ جب وہ واپس آئے تو لا کی غائب تھی۔ کار کا وروازہ کھلا ہوا تھا۔ انبوں نے اسے ملاش کیا لیکن وہ ند مل سکی اسس، جمکی نے رک رک کر جواب ویا۔ ویے آنکھ نکلنے کے بعد اس کی ساری اکر فوں يكنت غائب بوكئ تعى اس كاتنا بواجهم وصيلا يزكيا تحا-\* كيوں اغوا كيا تھا اسے اور كس كے كہنے پر كيا تھا۔ بولو۔ اور سنو۔ جموث بولنے کی ضرورت نہیں ہے ورند ایک کمح میں اندھے ہو جاذ کے اور تم جانتے ہو کہ اندھے کو حمارے آدمی ایک لحمہ بھی برداشت نه کر سکیں گے۔اگر تم سب کچھ کچ بنا دو تو ہم خاموشی سے والی طلے جائیں گے ..... صدیقی نے انتہائی سخت کیج میں کہا۔ وه ـ وه كي اسر كلب ك ماسر في كام ديا تحا- اس كا آدمى

می ڈالا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے سائیلنسر نگا مشین 🛮 ے۔ میش فکلا اور دوسرے کی گھٹاک کھٹاک کی آوازوں کے ساتھ ہی جنگ کے سینے پر گولیوں کی باؤ بڑی اور جنگی چند کموں تک تڑپ کر عَمَّ ہو گیا تو صدیقی نے مشین پیٹل واپس جیب میں ڈالااور پھر جنگی کی **وش** کو آگے منہ کے بل نیجے گرا کر اس نے اس کے ہاتھوں سے تحب بمختنزی ا تاری اور اسے بیلٹ میں نگالیا۔ • جبېر موجو و دونوں مشين کن برواروں کو اندر بلاؤ اور ہم نے 🗅 البيتي بي أر مراف وأن كو زندور كناب باكداس سے يوچھ سكيں كه إ م الله الله من أبل فانب بوني براتي سب كو الرا وواسي معلی میر توجیل قتل و فارت کرنا چے گی ...... جوہان نے • **پی ۔ کوئی حرج نہیں ۔** یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ ان پر مع كياجائ اور ولي جى بم مك اب من بين اس صويق ف محاتواس کے ساتھیوں نے اثبات س سربالادیے۔

m

۔ نعمانی ۔ فون کا نسر ملاؤاور رسیور اس کے کان سے نگا دو اور سنو جميي \_ اگر تم زنده ربهنا چلېنته بو تو اين بات كو كنفرم كراؤ` - صديقي نے سرد لیج میں کہا تو جمیلی نے اشبات میں سربلا دیا۔ نعمانی نے فون اٹھا کر ساتھ مزیر رکھا اور جیکی کا بنایا ہوا نسر ملا کر اس نے آخر میں لاؤڈر کا بٹن بھی بریس کر کے رسپور جنگی کے کان سے نگا دیا۔ " نین - ماسٹر بول رہا ہوں مسسد دوسری طرف سے ایک چیختی ېونی آواز سنائی وی ۔ " جنگی بول رہا ہوں ماسٹر "..... جنگی نے کہا۔ \* اوہ تم۔ کیوں کال کی ہے "..... دوسری طرف سے چونک کر " اس لڑکی کے بارے میں ملٹری انٹیلی جنس کے لوگ مختلف کلبوں اور ہو ٹلوں میں یو چھتے پھر رہے ہیں \* ...... جمکی نے کہا۔ م كس لؤى كى بات كررم بونسي دوسرى طرف سے كما كيا۔ وی لاک جس کے پاس فائل اور کاغذات تھے اور جب جو ہر آباد چوڑنے جارے تھے لیکن دہ راسے میں غائب ہو گئ تھی مسس جنگ

اوہ ۔وہ لڑی۔ دہ غیر ملی تنظیم کاکام تھا۔ اب ہمارا کوئی تعلق نہیں رہا اس کام سے اور آگر وہ لڑی تمہیں بل جائے تو اسے الزا وینا است ماسٹرنے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو نعمانی نے رسیور واپس کمریڈل پر رکھ دیا۔ صدیقی نے مخبر واپس جیب

نظا اور پر درائینگ روم میں داخل ہوا تو وہاں ایک خاصے محاری جسم کی خاتون کے ساتھ ساتھ ایک نوجوان لڑکی بیٹی ہوئی تھی 🖳 لاکی اس انداز میں بیٹی ہوئی تھی جیسے کھوئی کھوئی ہی ہو۔خاتونU ے ساتھ ساتھ لڑک کے جسم پر بھی خاصا قیمتی لباس تھا۔ عمران کے ال اندر داخل ہوتے ہی وہ دونوں اٹھ کر کھڑی ہو گئیں لیکن ملے وہ بھاری جسم کی خاتون اٹھیں اور بھروہ لڑکی اس طرح اٹھی جیسے اس خاتون کو اٹھتے دیکھ کروہ بھی میکائلی انداز میں اس کی نقل کر ری و اوه به بینخس - آپ دونوں مری چھوٹی بہنیں ہیں- ثریا ک طرح "..... عمران نے مسکراتے ہوئے کیا تو بھاری جسم والی ناتون کے چ<sub>ار</sub>ے پر یکھنت انتہائی خوشگوار سا تاثر پھیل گیا جبکہ لڑگ وبیے ہی کھوئے کھوئے سے انداز میں بیٹی ہوئی تھی۔اس کا اندار اليه تھاجيے اے ونيا سے قطعاً كى قسم كى كوئى ولچيي شہو-" مرا نام رخسانه عزيز ب اور اس كا نام سعيده ب-اب صرف ا پنا نام یاد ہے اور بس - مرے شوہر کا تو خیال تھا کہ اے یو کسی ے حوالے کر دیا جائے لیکن میں نے اس کی مخالفت کی کیونکہ لیا نوجوان اور خوبصورت لڑک ہے اور پولیس والوں کے بارے سی لو گوں کا تاثر اچھا نہیں ہے اس لئے بہت سوچنے کے بعد میں نے یہی فیصلہ کیا کہ آپ سے اس سلسلے میں رابط کیا جائے ۔آپ جو مشورہ وی ہم ویے ہی کریں گے " ..... اس بھاری جمم والی خاتون نے

کال بیل کی آداز من کر عمران بے اختیار چونک پڑا۔ اس نے
ایک نظر سامنے کالک کو دیکھا اور پجرا کیک طویل سانس لے کر اس
نے کتاب بند کر کے اسے مزیر رکھ دیا۔ سلیمان دروازے کی طرف
جارہا تھا۔ عمران بچھ گیا تھا کہ ثریا کی سمیلی اس لڑک کو لے کر آئی ہو
گی۔ بچر دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔

" جی ہاں ہیں "...... سلیمان کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ اس کا مؤدبانہ اچر بتا رہا تھا کہ آنے والی سے دہ خاصا متاثر ہوا ہے۔ پجد کموں بعد راہداری میں دوعورتوں کے چلنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں اور مجربیہ آوازیں شائی دینے لگیں ہوا۔ اور مجربیہ آوازیں ڈرائینگ روم کی طرف بڑھ گئیں تو عمران ایک کھوا ہوا۔

" وو معزز خواتین ہیں "...... سلیمان نے دروازے کے سامنے ہے گزرتے ہوئے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ وہ سٹنگ ردم ہے ہے انعتبار ہنس بڑی۔

۔ مجھے ٹریانے بتایا تھا کہ سلیمان ان کے ہاں بیچ سے بڑا ہوا ہے W معد ہے معد وئی ہے '' …… رخسانہ عزیز نے ہنستے ہوئے کہا۔

و فی مینی حاضر جواب تو کم ہے البتہ کھا کھا کر و پی مینی بھاری W میسم ضرور ہو تا جا با ہے مسیر عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو

مر فسمانہ مُورِ کے جبرے بریکات شرمند گی کے تاثرات اجرآئے۔ مراث میں کے خبرے بریکات شرمند گی کے تاثرات اجرآئے۔

مرمین بھائی ۔ مراہبلائی جب پیداہوا تو الیها کوئی نقص پڑگیا 0 کی جمعود کو شش کے سراجم چھیلتا جا رہا ہے "...... دخسانہ عن پڑ

i di in a

میں میں آپ کو نہیں کہ ربا۔ کیے تو بھاری بحرکم خواتین میں انہی انہی گئی ہیں۔ ہو می میری سینک سلائی نائب کی مورتیں تو کیے خواتین کی بجائے کی اور دکھائی وی ہیں اسس، عران نے کہا تو رفیانہ موج بے افتیار مسکرادی۔ وہ لاکی دیے بی خاموش بیٹی

۔ وہ کڑ صدیقی ہے بات کرائیں۔ میں علی عمران بول رہا ہوں ۔۔۔ عمران نے سخیرہ لیج میں کہا۔

ران نے منجیدہ بچ میں کہا۔ • یس مر۔ ہولڈ کریں \* ...... دوسری طرف سے کہا گیا۔ ' آپ نے انچھا کیا۔بہر حال میں تو اے مہاں نہیں رکھ سکتا البتہ میاں ایک الیا ہسپتال ہے جہاں اس کا علاج اعلیٰ بیمانے پر ہو مِلے گا۔ بجرجب اس کی یادداشت والہن آ جائے گی تو اے اس ک

گر مہنچا دیاجائے گا' ...... الران نے کہا۔ " تصلی ہے ۔ تجع آپ پر مکمل اعتماد ہے ' ...... ر خسانہ عریز نے کہا۔ ای لیح سلیمان ٹرالی دھکیلتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس نے باٹ کافی کے ساتھ ساتھ کافی سارے دیگر لوازبات بھی ٹرالی میں رکھے ہوئے تھے۔

\* آپ نے ٹکلف کیا ہے عمران بھائی "...... دخسانہ عویز نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" میں نے نہیں ۔ یہ تکلف سلیمان نے کیا ہے ۔ چلیں آپ کے ساتھ میں بھی کافی کا لطف لے لوں گا در نہ سلیمان کھیے تو کوراجواب دے دیتا ہے "...... ممران نے کہا تو رضمانہ عریز بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔

" محرّم خاتون - چوٹے صاحب کو بڑی بیگم صاحب نے منع کر رکھا ہے۔ کافی فی فی کر ان کا رنگ کالا ہوتا جا رہا تھا اس سے بڑی بیگم صاحب نے کہا ہے کہ انہیں کافی ند دی جائے درنہ مجران کے لئے افریقہ جانا پڑے گا"...... سلیمان نے بڑے احترام مجرے لیج میں جواب دیا ادر ٹرائی ایک طرف رکھ کروہ باہر جلا گیا جبکہ رضمانہ موریز

وين من ذا كر صديقى في كما .... \* میمولینس کی ضرورت نہیں ہے۔ لڑکی کار میں بھی آ جائے گ قب ی کار اور ایک ڈاکٹر بھیج دیں " ...... عمران نے کہا۔ م مصک ب من مجواتا ہوں " .... دوسری طرف سے کما گیا تو محرم نے اللہ حافظ کر کر رسور رکھ وہا۔ - تمب بے فکر رہیں رخسانہ بہن ۔ اب سعیدہ کا علاج ضرور ہو گا معدية ممك بوكراف كريل جائے كالين يه بائيں كه كياية آب مع مِعْر ایک ڈاکٹر کے ساتھ ہسپتال جائے گی بھی ہی یا نہیں ۔ **مران** نے ایک خیال کے تحت یو چھا۔ \* اوہ ۔ واقعی یہ مجھ سے خاصی مانوس ہو چکی ہے۔ بہرحال میں اے کار میں اپنے ساتھ لے جاتی ہوں لیکن ڈا کٹر صاحب بھی ہمارے مات بیٹے جائیں گے ۔ ہسپتال پہنے کر وہ اے خود سنجال لیں ا عن المساد عن الماء كماء "اگرآپ کہیں تو میں سابھ حلا جاؤں"......عمران نے کہا۔ " اوہ نہیں۔ اس کی ضرورت نہیں۔آپ نے پہلے ہی کافی وقت ویا ہے اور اس مسلے کو احس طریقہ سے حل کر دیا ہے۔ میں وہیں سے والی جو ہر آباد علی جاؤں گی "..... رخساند عزیز نے جواب دیا تو

مران نے اخبات میں سربلا دیا۔ تعوزی دیر بعد ڈا کر صدیقی کی جھیے

چوٹی کار پہنے گئے۔ عمران انہیں لے کرخو و فلیٹ سے نیچے گیا اور اس

نے ڈاکٹر صدیقی کے ڈرائیور اور ساتھ آنے والی لیڈی ڈاکٹر کو رخسانہ

" بسلو ـ وا كر صديق بول ربابون" ..... چند لحول بعد واكر صديقي كي آواز سنائي دي ۔ \* على عمران ايم ايس سي- ذي ايس سي (آكسن) بول رہا ہوں "-عمران نے کہا تو رخسانہ عزیز جو کانی بی رہی تھی بے اختیار مسکرا " اوہ - عمران صاحب آپ - فرمائيے " ...... دوسري طرف سے چونک کر کما گیا۔ " مرے فلیٹ میں ایک نوجوان خاتون موجو و ہے۔ان کے ذہن یر کوئی ابیما دباؤ ہے کہ ان کی یادواشت اور شعور دب کر رہ گیا ہے اس لئے انہیں مذی لینے بارے میں کچھ علم ہے اور مذی لینے گھر والوں کے بارے میں ۔ ولیے دیکھنے میں وہ کسی معزز نماندان کی فرد لگتی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اسے پولیس یا ایسے بی کسی ادارے کے سرد کر کے اس کی زندگی تباہ کر دی جائے ۔آپ اس کا خصوصی وارڈ میں علاج کریں۔اس کے اخراجات میں ذاتی طور پر ادا کروں گا"۔ " عمران صاحب ۔ اخراجات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے عبال اپنے طور پر سپیٹل وارڈ بنایا ہوا ہے جہاں ہم اليے مريضوں كا جنميں ضرورت ہوتى ہے اور رقم ان كے ياس نبيں ہوتى، علاج کرتے ہیں ادر سب مل کر ان اخراجات کو پورا کرتے ہیں۔ میں

ایمبولینس اور امک ڈاکٹر بھیج رہا ہوں۔ آپ اس لڑکی کو جمجوا

Ш کار تیزی سے جوہرآ باد کی طرف بڑھی حلی جا رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر صدیقی تھا جبکہ سائیڈ سیٹ پرخاور بیٹھا ہوا تھا۔عقبی سیٹ پر نعمانی اور چوہان بیٹے ہوئے تھے۔ انہوں نے وہ ماسک ایار دیئے تھے حن سے انہوں نے جمیکی کلب میں آپریشن کیا تھا اور اب وہ اپنے اصل چروں میں تھے۔ انہوں نے جیکی کو ہلاک کرنے کے بعد باہر راہداری

میں موجود ودنوں دربانوں کو بھی ہلاک کر دیا تھااور پچرواقتی انہوں 

ف کلب کے ہال میں پہنچ کر ایک عاظ ہے قتل عام کر دالا تھا۔ البتہ
وی کی صدیتی اور نعمانی نے مل کر دونوں بازو اور دونوں ٹانگیں تو رُ 
دی تھیں اور پھر صدیقی نے اس ہے اس لڑک کے بارے میں پوچھ
گچہ کی تو اس نے ڈویتے ہوئے لیج میں بتا دیا کہ وہ لڑک کو جو ہرآباد 
کے ریڈ کلب میں بہنچانے جا رہے تھے کہ جو ہرآباد شہر کے آغاز میں 
مجماں صنعتی طاقہ ہے وہاں ایک ہو ٹل میں شراب یسینے کے لئے رک

عویز کے ساتھ جانے کے بارے میں تفصیل سے بنا دیا۔
" شھیک ہے ۔ آئیے " ...... لیڈی ڈاکٹر نے کہا اور مجر وہ بھی
ر شما نہ عویز کی کار میں بیٹھ گئ جے اس کا ڈرائیور طلا رہا تھا۔ ر شما نہ
عویز اور سعیدہ دونوں پہلے ہی کار میں بیٹھ چکی تھیں اور مجر وونوں
کاریں تیزی ہے آگے بڑھتی چلی گئیں تو عمران نے ایک طویل سانس
لیا اور والیں سیوصیاں چڑھ کر اور آگیا۔ سٹنگ روم میں چھچ کر اس
نے دوبارہ کتاب اٹھائی اور مطالعہ میں مصروف ہو گیا۔

" تھر ہمیں اس لڑک کے پیچھے بھاگنے کی بجائے ماسر کلب جانا

چلہے تھا آکہ وہ فارمولا اس سے برآمد کرایا جا کے "..... خاور نے \* فی الحال ہمارا ٹار گٹ اس لڑکی کی برآمد گی ہے اور بقیعناً فارمولا <sup>W</sup> كمى دوسرے ملك چنج كيا مو كا ورند يمبال كى كوئى تنظيم ان عام بدمعاشوں کو فارمولے کے حصول کے لئے ہائر نہ کرتی "...... صدیقی نے کما تو خاور نے اثبات میں سربلا دیا۔ " صدیقی ۔ وہ اڑکی کہاں مل سکتی ہے۔ لازماً جہاں بھی کئ ہو گی اے بولیں کے حوالے کر ویا گیا ہو گانسسہ عقبی سیٹ پر بیٹھے ہوئے چوہان نے کہا۔ " اگر یولیس کو مل جاتی تو لازباً دارا کھومت کی پولیس کو اطلاح مل جاتی اس لئے مرا خیال ہے کہ وہ اس صنعتی علاقے کے کسی مزدور کے گھر ہو گی۔ یہ مزدور ایسے معاملات میں بے حد ہمدردی کرتے ہیں۔انہوں نے بقیناً اے چھیا لیا ہو گا'..... صدیقی نے کہا تو سب نے اثبات میں سر ہلا دیئے ۔ تقریباً ساڑھے تین گھنٹے کی تنز ڈرائیونگ کے بعد وہ جوہرآباد کے مضافات میں داخل ہو گئے ۔ یہ صنعتی علاقہ تما اور صنعتی علاقہ کے بعد جو ہرآباد کا شہرآ آیا تھا۔ صدیقی نے کار کی رفتار آہستہ کی اور بھر تھوڑی دیر بعد وہ اس ہوٹل کو ٹریس 🔾 کر چکے تھے جس کے بارے میں و کی نے بتایا تھا کہ وہ عباں رکے تھے 🕝 اور لڑکی غائب ہو گئ تھی۔ صدیقی نے ہوٹل کے سلصنے جا کر کار س

گئے رچونکہ رات کا وقت تھا اس لئے کار میں بے ہوش بری ہوئی لاکی ہوش میں آکر نکلی اور کہیں غائب ہو گئ اور بادجو و مااش کے نہ مل سکی تو وہ واپس آگئے سپراس ہوال سے بارے میں تفصیل ہو چھ كر صديقي نے اے گولى ماركر بلاك كر ديا تھا۔ مجروہ اس كلب سے نك اور راست ميں انبوں نے ماسك اثار دينے اور بھر صديقى نے كار جو ہر آباد جانے والی سڑک پر ڈال دی۔ "اس لڑ کی کی اہمیت ہوگی کہ اے اس انداز میں اغوا کیا گیا ہے ''''' خاور نے کہا۔ م كسى سائنس دان كاسلسله ب-يدال كاس كى معاونت كرتى تھی اور وہ اس سے فارمولے لے کر ٹائب کرنے گھر لے گئی تھی۔ جیکی نے یہ فارمولا عاصل کر سے اس ماسر تک بہنچانا تھا۔ جنانچہ انبوں نے کو تھی پر حملہ کیا سمائنس دان کے ملازموں کو ہلاک کیا اور سائنس وان سے انہیں معلوم ہو گیا کہ فارمولا سعیدہ ٹائب كرنے سے لئے اپنے گھر لے كئى ہے۔اس كا ايدريس معلوم كر ك وہ اس کے پیچھے گئے تو وہ الڑ کی انہیں بس سٹاپ پر کھڑی نظر آ کئ ۔ لاز ما سائنس وان سے انہوں نے اس کا طلبہ اور لباس کی تفصیل معلوم کر لی ہو گی اس لئے وہ اے پہچان گئے اور اے اٹھاکر ماسٹر کلب لے گئے

وہاں فارمولا اس سے لے لیا گیا اور پھراہے جوہرآ باد پہنچانے کا کہا گیا

لين وہ جو برآباد كے صنعتى علاقے ميں بين كر خائب بو كئ "-صديقى

نے بوری تعصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔

سنو۔ ہمارا تعلق ملڑی انٹیلی جنس سے ہے۔ اگر اب تم نے ملک ہوں ہوت ہوں ہے ہے۔ اگر اب تم نے محبوث ہولا تو یہ محبوث ہوتی کہا تو الد لیا ہوتی ہوئے کہا تو ادھوں ہوتی نے یکھنٹ خراتے ہوئے کہا تو ادھوں عمر آدمی جو جسلے ہی ان کے مخصوص قد دقامت دیکھیے کر خوفزدہ نظر آ رہا لیا تھا ملڑی انٹیلی جنس کا س کر بری طرح تھرا گیا۔

" جناب میں بآتا ہوں۔ دہ سامنے سئیے موریز صاحب کی کو تھی م ہے۔ لڑکی ان کے پاس ہے۔ کبھے دو روز بعد پتہ چلا تھا لیکن چونکہ میں ا لڑکی ہے کوئی تعلق نہ تھا اس لئے میں خاموش ہو گیا تھا ۔۔۔۔۔ اوصیریا عمر نے فوراً جواب دیتے ہوئے کما۔

میمیا وہ اب بھی ان کے پاس ہے "..... صدیقی نے پو چھا۔
" تی ہاں۔ چار روز تک وہ ہسپتال میں رہی ہے اور پھر والی آگئی
تھی۔ سٹیے عزیز کے ملازم مہاں آتے رہتے ہیں۔ انہوں نے بنایا تھا
جناب "..... اوھوعمر نے کہا۔

" ٹھیک ہے ۔ لیکن ایک بار بچر من لو کہ اگر تم نے کوئی غلط<sup>©</sup> بیانی کی ہے تو اب بھی وقت ہے ﷺ بول دو۔وریہ '…… صدیق نے <sup>تا</sup> کبا۔

سیں درست کہر رہا ہوں بحاب۔مہاں سب کو معلوم ہے . کیونکہ سیٹھ عویز صاحب نے باقاعدہ مہاں سے معلومات کرائی تھیں؟ کہ لڑکی کہاں سے آئی ہے اور کس طرح آئی ہے لیکن مہربانی کریں آپ مراحوالہ ند دیں۔دہ بہت بڑے لوگ ہیں مراہوٹل ہی خم روی اور مجروہ نیچ اترآئے۔سب اس طرح ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ جیسے ماحول کا جائزہ لے رہے ہوں۔ سڑک کی دوسری طرف فیکڑیوں کی اونچی دیواریں تھیں۔البتہ کچہ دور دائیں طرف الیک خوبصورت رہائشی کو تھی بھی نظر آ رہی تھی جس کا گیٹ بند تھا اور باہر ایک مسلح سکے رئی گارڈموجو دتھا۔

آؤ ۔ ..... صدیقی نے کہا اور مزکر وہ ہوئل میں داخل ہو گیا۔ یہ چھوٹا ساہو ٹل تھا جس میں مزدور ٹائپ لوگ بجرے ہوئے تھے لیکن چھوٹا ساہرو ٹل تھا جس میں مزدور ٹائپ لوگ بجرے ہوئے تھے لیکن وہاں منظیات اور مستی شراب کی تیزیو بھی ہر طرف بھیلی ہوئی تھی۔ کاؤنٹر پر ایک اوصر عمر آدمی بیٹھا ہوا تھا جو بڑے تشویش بجرے انداز میں انہیں دیکھ رہا تھا۔

جی صاحب ۔ فریایئے ۔ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں ''۔ صدیقی اور اس کے ساتھیوں کے کاؤنٹر کے قریب پہنچتے ہی اس اوصر عمر آومی نے اٹٹے کر انتہائی مؤویانہ انداز میں کہا۔

" تقریباً وس روز بہلے عباں رات کے وقت ایک کارے نوجوان اڑکی ٹکل کر غائب ہوئی تھی ۔ کیااس کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ کہاں ہے "...... صدیقی نے کہا۔

" جج - بحتاب - وہ تو نہیں مل سکی بحتاب - نجانے کہاں چلی گئی :...... اس اوصوعمر آدمی نے رک رک کر جواب دیتے ہوئے کہا تو صدیقی اس کے جواب سے ہی تجھے گیا کہ اسے معلوم ہو چکا ہے لیکن وہ بتانانہیں جاہتا-

اسلی جس ے ہے ".... صدیقی نے مصافحہ کے لئے ہاتھ برحاتے ہوئے سرد اور کھر درے سے بیچے میں کہا۔ م جی تھے گارڈنے بتایا ہے ۔ ایکن س<sup>ام</sup> کیا تعلق پیدا ہو گیا ملز کی<sup>ا</sup> انتیلی جنس سے مسلم عزیز نے مصافحہ کرتے ہوئے پرئیشان سے مجللا " تعلق پيدا بوا ب تو بم آئے ہيں عريز صاحب ".... صديقي نيم " جي فرمائي - تشريف رئفس اور فرمائين " .... عزيز نے ہو نت چباتے ہوئے کہا۔ اس کے جرے پر پریشانی کے تاثرات انجر آئے تھے اور بچراس سے پہلے کہ صدیقی کوئی بات کرتا ایک ملازم ٹرے میں مشروب کی ہوتلیں اٹھائے اندر داخل ہوا۔ " یہ لے جاؤ۔ہم ڈیوٹی پر ہیں "..... صدیقی نے سخت کیج میں کہا تو ملازم نے سٹیھ عزیز کی طرف دیکھا اور اس نے اے واپس جانے کا<sup>ا</sup> اشاره کر دیا تو وه بوتلوں سمیت دالیں حلا گیا۔ " سٹی عزیز - دس روز پہلے ایک نوجوان لڑکی سعیدہ آپ کے یاس پہیچی تھی۔ آپ نے اس کا ہسپتال میں علاج بھی کرایا تھا۔ واہا لا کی اب کماں ہے ..... صدیقی نے اس طرح سخت کیجے میں کہا تو سٹیھ مویز ہے انعتیار اچھل بڑا۔ \* اس لڑ کی کا ملڈی انٹیلی جنس سے کیا تعلق ہے " نے انتہائی حمرت جرے کیجے میں کہا۔

کرا دیں گے \* .... ادھر عمر آدمی نے کہا تو صدیقی نے اثبات میں سر بلادیا اور پھر مز کر تنزی سے باہر آگیا۔ تھوڑی دیر بعد ان کی کار اس کو تھی کی طرف بڑھی چلی جاری تھی جس کے سلصنے مسلح سکورٹی گار ڈموجو و تھا۔صدیقی نے کار گیٹ کے سامنے جاکر روک دی۔ ی میں صاحب "..... سیکورٹی گارڈنے قریب آکر کہا۔ ۔ سٹیر عزیز ہے کہیں کہ ملڑی انشلی جنس کے آفسیرز آئے ہیں ۔ ان سے ضروری بات کرنی ہے اسس صدیقی نے سخت اور کھرورے مدرى انتيلي جنس - اوه اجها جناب ..... سكورني كارة نے خوفزدہ سے لیجے میں کہا اور تنزی سے واپس گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے جمونا گیٹ کھولا اور اندر جلا گیا۔ چند کموں بعد برا چھاٹک خو دبخود کھلتا حلا گیا۔ " آئیے جناب "..... سکورٹی گارڈ نے گیٹ سے مفودار ہوتے ہوئے کہا تو صدیقی نے کار اندر کی طرف برحا دی۔ تھوڑی ویر بعد دہ ا کی بڑے لیکن انتہائی خوبصورت انداز میں سمج ہوئے ڈرائینگ روم میں موجو دتھے۔ بحند محوں بعد امک درمیانی عمر کا نوجوان اندر " مرا نام عزیز ب " ..... اس نے قدر سے حیرت اور پر بیشانی سے پر لیج میں کہا تو صدیقی اور اس کے ساتھی اعظ کھڑے ہوئے۔ مرانام صدیق ہے اور یہ مرے ساتھی ہیں ممارا تعلق ملری

" وہ ایک سائنس دان کی معاون تھی اور وہ سائنس دان وزارت دفائ کی طرف ہے ایک اہم دفائ ہمتھار پر کام کر رہا تھا۔ اس دفائ ہمتھار کا کا در مولا جب تیار ہو گیا تو اس نے اس لڑک کو دیا کہ وہ اے گھر سے نائب کر کے لائے ۔ اس دوران خیر علی ایجنٹوں نے اس فار مولے کے نئے وہاں ریز کیا اور اس سائنس دان کو ہلاک کر کے انہوں نے اس لڑکی کو انوا کر لیا۔ اس کو چنک کرتے ہوئے ہم میاں بہنچ تو ہمیں اطلاع ملی ہے کہ وہ لڑکی آپ کے پاس ہے "۔ صدیقی نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔

" جی ہاں ۔ وہ لڑ کی مہاں تھی لیکن کل اسے دارا لکو مت پہنچا دیا گیا ہے"..... سیٹھ مزیز نے کہا۔

" دارالکومت - کہاں اور کس سے پاس اور وہ کیسے آپ سے پاس پہنی " ... سدیقی نے چو ٹک کر یو تھا۔

سیں اپنی زوی کے سابق کاریس موار ہو کر گیٹ سے نظابی تھا
کہ وہ نوجوان لڑکی انتہائی خوفروگ کے عالم میں دوڑتی ہوئی ہماری
گاڑی کے سامنے آگی اور خاصی زخمی ہو گئے۔ ہم نے اسے ہسپتال
میں داخل کر ادیا۔وہ جسمانی طور پر تو ٹھیک ہو گئ لیکن ذہنی طور پر
وہ انتہائی ڈیر میں رہی۔ میں نے موجا تھا کہ اسے پولیس کے حوالے
کر دیا جائے کیونکہ وہ نوجوان لڑگی تھی اور ہم کسی حکر میں ملوث
نہیں ہوناچاہتے تھے لیکن مری بنگم نہ مانی۔اس کا پولیس والوں کے
بارے میں اچھا تاثر نہیں ہے۔اس کا جیال تھا کہ اس طرح اس

شریف لاک کا مستقبل عباہ بھی ہو سکتا ہے سبحتائی اس نے کل اے دارا لکومت میں اپنی کسی یو نیورسٹی کی سہیل کے بھائی کے پاس بہنیاللا دیا۔ اس کی سہیشل ہسپتال میں داخل لللا دیا۔ ہو رہا ہے ہیں۔ سیٹھ عوریز نے تفصیل لللے جو اراب دیتے ہوئے کہا۔

" کس کے پاس۔ کُون صاحب ہیں دہ "…… صدیق نے ای م طرح تخت کیج میں کہا۔ چونکہ وہ اپنے آپ کو ملڑی انشلی جنس کے آدمی کے طور پر متعارف کرا چکا تھا اس لئے مجبوراً اے یہ لبجہ انعتیار آ

رنا پڑ رہا تھا۔ " میں اپنی بیگیم کو بلاتا ہوں۔ وہی تفصیل سے بنا سکیں گی۔۔ سیٹی عزیزنے کہا اور اٹھ کر ڈرائینگ روم سے باہر حیلا گیا۔ " سیٹی عزیز بول تو تج رہا ہے لیکن نجانے اب وہ لڑکی کس کے

ہا تہ لگ گئے ہے "...... صدیقی نے ہوئے کھینچے ہوئے کہا۔
" آدمی تو شریف لگتا ہے "...... نعمانی نے کہا اور مجر تھوڑی ویر بعد گ
سنچے عویز اندر داخل ہوا تو اس کے پیچے ایک بھاری جسم کی نوجو ان تا
خاتین اندر داخل ہوئی تو صدیقی اور اس کے ساتھی احترابًا انھل ا
کورے ہوئے نہ

" یہ مری بنگی ہیں رخسانہ عویز - میں نے انہیں آپ کے بارے م میں بنا ویا ہے "..... سٹیر عویز نے کہا اور پھروہ دونوں میاں بیوی ایک طرف صوفوں پر بیٹیر گئے جبکہ ان کے پیٹھنے کے بعد صدیقی اور

کو تھسیٹ کر این طرف کیا اور رسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے منبر یریس کرنے شروع کر دیے ۔ دوسری طرف کھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی اور بھر رسیور اٹھا لیا گیا۔ \* علی عمران ایم ایس سی سدڈی ایس سی (آکسن) بزبان خووبول رہا 🖳 ہوں "..... دوسری طرف سے عمران کی مخصوص جہکتی ہوئی آواز " عمران صاحب - میں صدیقی بول رہا ہوں جو ہر آباد کے سیٹھ عزیز صاحب کی کوتھی ہے۔ ہم ایک لزی سعیدہ کو مگاش کرتے ہا ہوئے مہاں تک چہنے ہیں۔ان کی بلگم نے بایا ہے کہ وہ الر کی آپ کے پاس پہنچائی کئ ہے اور آپ نے اسے سپیٹل ہسپتال پہنچا دیا ہے۔ کیا یہ درست ہے ..... صدیقی نے کہا۔ " تم وہاں تک کیسے پہنچ گئے اور کیا سلسلہ ہے اس لڑکی کا"۔ دوسری طرف سے عمران نے چو نک کریو تھا۔  $^{f c}$  تقصیل طلب مسئلہ ہے ۔ ہم صرف کنفرم کرنا چاہتے ہیں کہ  $^{f c}$ لڑ کی محفوظ ہے یا نہیں "..... صدیقی نے کہا۔ " ہاں ۔ وہ محفوظ ہے ۔ تم والیں آ جاؤاور تحجے بتاؤ کہ کیا سلسلہ 🎙 ہے "..... عمران نے سنجیدہ کیج میں کہا۔ " ٹھیک ہے ۔ شکریہ " ..... صدیقی نے کہا اور رسیور رکھ دیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ "آب كاشكريه سآب في لاكى كو داقعى محفوظ باتمون مين بهنا ديان

اس کے ساتھی بھی بیٹھے گئے۔ " محترمہ آپ بتائیں کہ آپ اس لاک کو کس سے حوالے کر آئی ا ہیں .... صدیقی نے قدرے نرم لیج میں کہا۔ \* آپ سنزل انٹیلی جنس کے ڈائریکٹر جنرل سر عبدالر حمن کو تو جانتے ہوں گے مسسد رفسانہ عزیز نے کہا تو صدیقی اور اس کے ساتھی ہے اختیار چو نک پڑے ۔ " تی ہاں ۔ ہم اتھی طرح جانتے ہیں "..... صدیقی نے حمرت تجرے کیجے میں جواب دیا۔ ' ان کا بیٹیا ہے علی عمران جو کنگ روڈ پر فلیٹ منسر دو سو میں رہتا ب- وہ مری یو نیورسٹی کی سہیلی شریا کا بھائی ب- کیاآب انہیں بھی جانتے ہیں "...... رخسانہ عزیز نے کہا تو صدیقی نے بے اختیار ایک طویل سالس کیا۔ "تی ہاں ".... صدیقی نے جواب دیا۔ " میں لڑکی کو ان کے پاس لے گئی تھی ۔ انہوں نے کمی سپیشل سپتال کے ڈا کر سدیقی سے بات کی اور اس لڑی کو اس سپیل ہسپتال میں داخل کرا دیا۔ میں خوواس کے ساتھ کئی تھی اور اے وہاں داخل کرا کر آئی ہوں "...... رخسانہ عزیزنے کہا۔ " کیا میں فون کر سَنا ہوں ﴿..... صدیقی نے سلمنے مزہر رکھے ہوئے فون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ " جي بان - كيون نبي " ..... سيني عزيز في كما تو صديقي في فون

اس وقت رات کو دہاں رونق مردج پر ہوگی "...... عقبی سیٹ پر پیٹھے ہوئے نعمانی نے کہا۔ " ہاں اور وہاں یقیناً وہ ماسز بھی موجو د ہوگا"...... صدیقی نے W جواب دیا۔

بواب دیا۔
" لیکن یہ ماسٹر کلب ہے کہاں " سین اس بار جوہان نے کہا۔
" میں نے ویکھا ہوا ہے " سین صدیقی نے کہا تو سب نے اشات و
میں سربالا دینے ۔ پھر تقریباً ایک گھنٹے بعد وہ ماسٹر کلب کی دو مزلہ و
ممارت کے سلمنے " کئے گئے ۔ صدیقی نے کار ایک طرف روکی اور پھر
نے اثر کر وہ اے لاک کر سے کلب کے مین گیٹ کی طرف بڑھا جا
گیا۔ اس کے ساتھی اس کے پیچے تھے۔ کلب کی تقریباً وی یوزیش تھی

جو جمیکی کلب کی تھی۔ انتہائی تحلی طبقے کے عندے اور بد معاش کلب میں آجارہے تھے۔ صدیقی اور اس کے ساتھی کلب میں واضل ہوئے تو ہال مجرا ہوا تھا۔ وہاں مردوں کے ساتھ ساتھ عور توں کی بھی کافی

تعداد تھی لیکن یہ سب عورتیں اپنے انداز سے ہی پدیٹر ور دکھائی دے رہی تھیں۔ گھٹیا شراب اور منشیات کی تعزیر ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ ہال کے کونوں میں ایک ایک مشین گن سے مسلح غندہ موجود

تحا۔ ایک طرف کاؤنٹر تھا جس کے پیچھے ایک لیے قد اور ورزشی جسم کا آدمی کھڑا تھا جبکہ دو آدمی دیٹرز کو سروس دینے میں مصروف تھے۔

صدیتی نے ایک نظربال پر ڈالی اور مچروہ کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ "جی "..... اس لیم تحیم آدی نے ضامے کھردرے سے لیج میں ہے۔ آپ ہماری وجد سے دسٹرب ہوئے ہم معذرت خواہ ہیں ۔۔ صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں۔بہرحال ہمارا فرض تھا۔ شکر ہے وہ لڑکی

اسی کوئی بات نہیں۔بہرال ہمارافرض تھا۔ شکر ہو وہ لڑک صوف ہاتھوں میں بہتی گئ ہے ۔۔۔۔۔ سیٹھ مویز نے اٹھٹے ہوئے کہا۔ اس کے چرے پر اب گہرے اطمینان کے تاثرات ابجر آئے تھے اور میروہ سیٹھ عویز ہے مصافحہ کر کے اور اس کی بلگم کو سلام کر کے وہ کو تمی ہے باہر آگئے ۔ تھوڑی ویر بعد ان کی کار تیزی ہے واپس دارافکومت کی طرف بڑمی جل جاری تھی۔

سدیقی مراخیال ب که عمران صاحب کے پاس جانے ہے علیے ہم اس ماسر کل کے ماس ماسر کل مول لیں ناکہ اس قارمولے کے بارے میں حتی طور پر معلوم ہو سکے "...... سائیڈ سیٹ پر بیٹھے بوتے ناور نے کیا۔

" ہاں ۔ فصیک ہے لیکن ہمیں ایک بار بچر ماسک میک اپ کر نا مو گا "..... صدیقی نے کہا۔

" یہ کوئی مسئد نہیں ہے " ..... نادر نے کہا تو صدیقی نے اخبات بس سرملا دیا۔ پر تقریباً چار گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد دہ دارالکو مت کے نواح میں بہتے گئے تو صدیقی نے ایک طرف کر کے اند ھیرے میں کار روک دی اور ڈیش بورڈ سے ماسک میک اپ بیگ ثلال کر ان سب نے ایک ایک کر کے ماسک میک اپ کیا اور پیم صدیقی نے کارا آگے کی طرف بڑھا دی۔

ری تھی۔ آفس کی دونوں سائیڈ دیواروں کے سابقہ دو دو خنڈے سابقہ باتھوں میں مشین گنیں اٹھائے ساکت کھڑےتھے۔آفس کی ساخت سا بآری تھی کہ آفس ساؤنڈ پروف بنایا گیا ہے۔ اؤ بیٹھواور بتاؤ کہ انتھونی نے حہیں کیوں جھیجا ہے"..... اس تُعَلَىٰ أوى في انتهائي مخت ليج مي كها-اس كا انداز الي تها جي ا نتھونی اس کا ملازم ہو۔ " حمبارا نام ماسر ب "..... صديقي نے كبار "بان "..... اس فحك اور مون آدمي في منه بنات بوف كها وه الركى تو انتھونى كے پاس نہيں بہني تھى ليكن وه فارمولا بھى نبس بہنجا .... صدیقی نے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کما۔ " فارمولا ۔لڑ کی۔ کون سا فارمولا ۔ کیا مطلب "...... ماسڑنے یکھت حرت ہے اچھلتے ہوئے کہا۔ " وبي فارمولاجو اس لركى سے حاصل كيا كياتھاجو سائنس وان كى معاون تھی " ..... صدیقی نے جواب دیا۔ "ليكن التحوني كاس سے كيا تعلق - كون مو تم " ...... فكانة آوى فے جیب سے ایک مشن پینل تکانے ہوئے کہا۔اس کی آنکھوں میں علت تىزىمك الجرآئي تھى۔ ، اطمینان سے بیٹھ جاؤ ماسڑ۔ ہم واقعی انتھونی کے آومی ہیں المية - صديق في إنهائي زم ليج س بات كرت بوك كما لين ع لفظ اس نے تھن کر ادا کیا ی تھا کہ یکفت کرہ تو تواہث کی

صدیقی کے قریب سیخنے پر کھا۔ " ماسٹر سے کہو کہ جوہر آباد کے ریڈ کلب کے انتھونی نے ہمیں بھیجا ہے"..... صدیقی نے کہا۔ " اوہ اچھا"...... اس کھیم تحیم آدمی نے چونک کر کہا اور پھر سلصنے پڑے ہوئے فون کا رسیور اٹھا کر اس نے کیے بعد ویگرے کئی بٹن ۔ باس ۔ کاؤنٹر سے لوگی بول رہا ہوں۔ چار افراد آئے ہیں۔ ان کا كنا ب كد جوبرآ بادك ريد كلب ك انتفوني في انبين آپ ك پاس مجیجا ہے "..... اس آدی نے انتہائی مؤدبانہ لیج میں کہا۔ " بین باس سیمان وہ ملے تھی نظر نہیں آئے "..... لوگ نے دوسری طرف سے بات س کرجواب دیتے ہوئے کہا۔ " اچھا باس " ...... لوگ نے ایک بار کھر دوسری طرف سے بات س کر کہااور رسیور رکھ دیا۔ " او مرسوعيوں سے اوپر علي جاؤ - باس استے آفس ميں موجود ہے " ..... لوگ نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ " اچھا ۔ شکریہ " .... صدیتی نے کہا اور اس طرف کو مر گیا جدھ لو گی نے اشارہ کیا تھا۔ تموزی ریر بعد وہ ایک آفس میں واخل ہو رہے تھے جاں ایک بری مرے بھے ایک مطلع قد لیکن مونے اور تصلیے ہوئے جسم کا آدمی بڑے اکڑے ہوئے انداز میں جیٹھا تھا۔اس کے پیرے پر خباشت اور مکاری جیسے کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی نظرا

تیزی سے آگے بڑھااور اس نے صدیقی کی مدد کی اور کچران دونوں نے LU اے اٹھا کر ایک صوفے کی چوڑی کری پر ڈال دیا۔ ماسٹر اس قدر آ ا موٹا تھا کہ وہ اس بڑی سی کرسی پر بھی چھنس گیا تھا۔ " وروازہ لاک کر دو " ..... صدیقی نے کہا تو ضاور جو وروازے کے قریب کھڑا تھا اس نے آگے بڑھ کر دروازہ اندرے لاک کر ویا۔ " چوہان ۔ تم اس کے عقب میں کھڑے ہو جاؤ "..... صدیقی نے 🔾 کہا تو چوہان کری کے عقب میں جا کر کھرا ہو گیا۔اس کے ساتھ ی 0 صدیقی کا ہاتھ گھوما اور کمرہ چناخ کی زور دار آواز سے گونج اٹھا۔ پہلا 🖟 تھری اس قدر بجربور تھا کہ ماسر کے مند سے دانت کس بھٹجری کی 5 طرح نکل کرنیچ کرے اور وہ چیختا ہوا ہوش میں آگیا جبکہ صدیقی نے اب جیب سے تیز دھار خنجر نکال لیا تھا۔ " بولو سكمال ب ده فارمولا " ..... صديقي في خخر س اس كي كردن يركك ذلك بوئ غزاكر كهام ماسر في ب اختيار الصنى ك کوشش کی لیکن اس کے عقب میں کھڑے چوہان نے اس کے وونوں کاندھوں پرہاتھ رکھ کراہے اٹھنے سے روک دیا۔

" بولو - ورند آنکھ نکال دوں گا- بولو " ..... صدیقی نے خنج کا

" رک جاؤ ۔ رک جاؤ ۔ مت مارو تھے ۔ میں بتاتا ہوں۔ فارمولا

دومرا واركرتے موئے كما اور اس باركرون برخاصا لمباكث لگ كيا

آواز کے سابق بی انسانی چینوں سے کو نج انھاجس میں ماسٹر کی چیخ بھی شامل تھی۔اس کے ہاتھ میں موجو د مشین پسل اڑتا ہوا دور جا کرا تھا اور وہ اب جع کر اس طرح بائة جھنگ رہا تھا جسے کوئی چراس کے ہاتھ سے جمٹ کئ ہو اور وہ اس سے پیمیا تجوانا چاہتا ہو جبکہ دونوں سائیڈوں پرموجو د مشین گن بردار چھنے ہوئے نیچ کرے اور چند مج تڑینے کے بعد ی ساکت ہو گئے تھے ۔ صدیقی کے زم کیج کے بعد البت كالفظ من كر اس كے ساتمي بچھ كئے تھے كہ كياكرنا ب اس لتے انبوں نے بحلی کی سی تمزی سے جیبوں سے مشین بیشل نکال کر سائیڈوں میں کھڑے چاروں افراد کو ان کے دلوں میں کونیاں مار کر نیچ کرا دیا تھا جبکہ ماسٹر کے باتھ پر فائر صدیقی نے کیا تھا اور بچراس ے پہلے کہ ماسر سنجلتا صدیقی نے اس کی گردن پکڑ کر اسے ایک زور دار جھٹکا دے کر این طرف گھسیٹا تھالیکن وہ خاصے تھیلے ہوئے جسم کا آدمی تھا اس لئے وہ جھٹکا کھا کر صرف اوند ھے منہ مزیر کرا ی تھا کہ صدیقی کا دوسرا ہائة تھوما اور مشین کپٹل کا دستہ بوری قوت ہے ماسٹری کھویزی کی عقبی سمت پر پزااور اس کے ساتھ ہی ماسٹر ک طلق سے یکفت جے نکل اور اس کا جسم داصلا ہو کر واپس کرسی پر کرا اور پرال کر سائٹ میں ایک جیکے سے جاگراہیہ ساراآپریشن چند کموں میں مکمل ہو گیا تھا۔ صدیقی نے مشین پیشل جیب میں ڈالا اور آگے بڑھ کر اس نے سائیڈ میں اوندھے مند بڑے ہوئے ماسر کو جھک کر بازوے پکوااور گھسیٹ کر منز کی سائیڈیر لے آیا۔ نعمانی

یہ یں ۔ رگھسیٹ کر میزی سائیڈ پر لے آیا۔ نعمانی ہارڈی کے پاس ہے۔ ہارڈی کے پاس اسسر نے بری طرح پیچنے m Scanned By Wagar Azeem pakistanipoint " أكر زنده ربهنا جليعة بهو تو دوباره بيه سوال مد دوبرانا مصد يقيل نے غراتے ہوئے كباتو ماسر ب اختيار سهم كيا۔ اس دوران نعماني الله نے رسیور اٹھا کر نسر پریس کے اور آخر میں لاؤڈر کا بٹن پریس کر کے ال اس نے رسیور ماسٹر کے کان سے نگا دیا۔ \* ریڈ لائٹ ہوٹل " ...... جند محول بعد دوسری طرف سے ایک " ماسر بول رہا ہوں ۔ ماسر کلب ے۔ ہارڈی سے بات "ادہ اچھا۔ اچھا" ..... دوسری طرف سے کہا گیا۔ " بهيلو - باردي بول ربا بون " ...... چند محول بعد ايك تمېري 🔾 " ماسٹریول رہاہوں ماسٹر کلب سے "..... ماسٹرنے کہا۔ "بان - كيا بات ب - كيون كال كى ب " ...... باردى ن كبا-" اس فارمولے کے بارے میں کوئی سرکاری ایجنسی کام کر رہی ب- جيكي نے يه كام كيا تما-انبوں نے جيكي كو اس كے آفس ميں

چیختی ہموئی آواز سنائی دی۔ كراؤ"..... ماسٹرنے تحکمانہ کچے میں كبار ہوئی باوقاری آواز سنائی دی۔ ملاک کر دیا ہے اور اس کے کلب میں قتل عام کر دیا ہے۔ مجھے اپنا خطرہ محسوس ہو رہا ہے کیونکہ جنگی کو میں نے کام دیا تھا اسس اسر " اوه اليما ـ ليكن انهيس فارمولے كاكسيے علم بوا ـ وه تو اس لڑكى ے چھینا گیا تھا۔ تم الیما کرد کہ انڈر گراؤنڈ ہو جاؤ کچے روز <u>کے لئے</u>۔ M " تم كون بو ..... ماسترن كبا-

" کون ہاروی ۔ جلدی بہاؤ "..... صدیقی نے اور زیادہ سخت کیج \* بندرگاہ پرریڈ لائٹ ہوئل کا مالک ہارڈی ۔اس نے تحجے کام دیا تھا۔ میں نے جیکی کو دیا اور پھر فارمولا میرے پاس پہنچ گیا اور میں نے ہارڈی کو بہنچا ویا اور بس - بھر تھے معلوم نہیں کیا ہوا" ...... ماسٹرنے چھنتے ہوئے جواب دیا۔ " کیا فون شرے اس کا" ..... صدیقی نے کہا تو ماسٹر نے فون " تعمانی ۔ فون اٹھا کر مہاں رکھواور مسر ملا کر رسیور اس کے کان ے نگا دو۔ لاؤڈر کا بن بھی بریس کر دینا اور سنو ماسر ۔ آگر تم ای جان بچانا چاہتے ہو تو جو کچھ تم نے کہا ہے اسے کنفرم کراؤور نہ جیکی کی طرح تم بھی مارے جاؤ گے اور فتہارے سارے آدمی بھی"۔ " اوہ ۔اوہ ۔تو جميكى كو بھى تم نے بلاك كيا ہے اور اس كے كلب میں قتل عام بھی تم نے کیا تھا ..... ماسٹر کارنگ یکھت زرد بڑگیا " ہاں ۔اس نے ہم سے جھوٹ بولنے کی حماقت کی تھی"۔صدیقی

" كيا ضرورت بي سرجب تك وبان اطلاع يبنج كى بهم يهل بي وبان پہنے ملے ہوں گے "..... صدیقی نے کہا تو سب نے اخبات میں سربلان ویے ۔ پھر تقریباً ایک گھنے بعد وہ بندرگاہ کے علاقے میں واخل ہو گئے ۔ ریڈ لائٹ ہوئل وہاں اس علاقے کاسب سے بڑا ہوٹل نظر آ رہا  $^{
ho}$ تھا۔ وہاں آنے جانے والوں میں ماہی گیروں کے ساتھ ساتھ در میانے طبقے کے لوگ نظر آ رہے تھے۔صدیتی نے کار روی اور پھروہ نیج اترے بی تھے کہ سلصنے سے نائیگر آتا انہیں دکھائی دیا تو وہ بے K اختیار چو نک پڑے ۔ " ٹائیکر ۔ میں صدیقی ہوں "..... صدیقی نے آگے بڑھ کر ٹائیگر 🔾 کے قریب جاتے ہوئے کہا تو ٹائیگر بے اختیار چونک کر رک گیا۔ اس کے چرے پر حرت کے تاثرات ابھرآئے تھے۔ " اوہ ۔آپ اور اس حلیئے میں ۔ خبریت ۔ وہ۔ وہ آپ نے جیکی کے ی بارے میں ہو چھا تھا۔ دہاں قتل عام آپ نے کیا تھا ۔۔۔۔۔ ٹائیگر نے ہے حرت بجرے لیج میں کہا۔ صدیقی کے ساتھی بھی اب ان کے قریب بہنے کر رک ملے تھے۔ ا بال - تم عبال اندر سے آ رہے ہو۔ کیا بارڈی جہارا واقف ہے اسس صدیقی نے کہا۔ " ہار دی سہاں وہ سرا ووست ہے۔ کیوں ۔ مسئلہ کیا ہے۔ آپ بنائي توسى "..... نائير ن كها تو صديقي ن اے مختر طور بر M

دہ خو دی نکریں مار کر خاموش ہو جائیں گے "...... ہار ڈی نے کہا۔ \* نصک ہے ۔ اب ایسا ہی کرنا ہو گا۔ میں کافرستان حلا جاتا ہوں "..... ماسڑنے کیا۔ " بان سوبان علي جاؤ سفارمولا سركاري نبيس تحاسوه سائنس وان یرا ئیویٹ طور پراس پرکام کر رہاتھا اس لئے یہ روٹین کی کارروائی ہو ری ہوگ۔خود بی خاموش ہو جائیں گے "..... دوسری طرف سے کہا "ا چھا ۔ ٹھکی ہے " ..... ماسٹرنے کما تو نعمانی نے رسیور والی كريدل برركه ديا-اس كے ساتھ بى صديقى نے جيب سے مشين پٹل تکال ایا تھا۔ عقب سی کھواچوہان تیزی سے ایک طرف ہوا۔ دوسرے لمح ترتزاہت کی آواز کے ساتھ بی ماسٹر کاسینہ کولیوں سے چملنی ہو گیااور وہ چند کمج تڑ پنے کے بعد ساکت ہو گیا۔ "آؤ اب باردى سے يو چيس كه فارمولا كمال ب" ..... صديقى نے مشین پیٹل جیب میں ڈالتے ہوئے کہا۔ " ہاں ۔اے فوراً کور کرنا بڑے گاورنداس تک ماسٹر کی موت کی خر مہنی تو وہ خود انڈر کراؤنڈ ہو جائے گا"...... چوہان نے جواب ویا اور وہ سب وروازے کی طرف بڑھ گئے ۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب بال ے تکل کر باہر آئے اور چند لموں بعد ان کی کار تیزی سے بندرگاہ کی طرف اڑی جلی جا رہی تھی۔ "كاراكي طرف كرك روك دو- ماسك تبديل كرليس" - خاور

Ш

ساری بات بهآ دی۔

"اوہ بارڈی کا تعلق واقعی خریم الک سے ہے۔ اس نے بقینا یہ فارمولا کسی کے کہنے پر حاصل کیا ہو گا اور اس کی بید عادت بھی میں جانتا ہوں کہ ایسے کاموں کے لئے انتہائی گھٹیا افراد کو حرکہ میں انتا ہے۔ اس کا نظریہ ہے کہ الیے لوگوں کی طرف سرکاری ایجلنوں کا خیال ہی نہیں جاتا۔ آؤمرے ساتھ "...... ٹائیگر نے کہا اور واپس مڑگا۔

" وہ تمہارا دوست ہے اس لئے اگر تم جانا چاہو تو جا سکتے ہو۔ ہم نے اس سے سب کچے اگوانا ہے "..... صدیقی نے کہا۔

الین کوئی بات نہیں۔ میں خوداس کے حلق سے سب کچھ اگوا لوں گا۔ میں وجہ سے آپ اس کے آفس تک کھنے بھی جائیں گے ور نہ آپ کو جسکی کلب کی طرح مہاں بھی قتل عام کرنا پڑے گا"۔ نائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا تو صدیقی نے مسکراتے ہوئے اثبات میں مراملادیا۔

" چیف سیکرٹری صاحب سے بات کریں"...... دوسری طرف ہے سے ایک مود بانہ آواز سنائی دی تو اوصر عمر آوی ہے اختیار چونک

" سولر انرمی کی جب کافار مولائی ایس حماری ایجنسی نے یا کیشیا

" ہیلو '...... چند کموں بعد ایک بھاری ہی آواز سنائی دی۔ " میں سر۔ میں بلنک بول رہا ہوں '..... بلنک نے اس بار

مؤوبانه کیج میں کہا۔

" ٹھیک ہے ۔ جلد سے جلد یہ کام کرو ٹاکہ اس اہم کام کو فائنل کیا جاسکے ۔ یہ الیما فارمولا ہے جو پوری دنیا میں انقلاب برپاکر دے WB اور چونکہ اس کا مین فارمولا ہمارے پاس ہو گا اس لئے پوری دنیا W اے ہم سے ہی خرید نے پر بجور ہوگی۔ اس طرح فان لینڈ دنیا کا اہم W ترین ملک بن جائے گا "……چیف سیکرٹری نے کبا۔

" یس سر- میں اس کی اہمیت کو سجھ آبوں سر"...... بلیک نے م --

" او کے ۔ ان صفحات کو حاصل کر و جس طرح بھی ممکن ہو سکے ۔ لیکن جلد از جلد "...... دوسری طرف ہے کہا گیا اور اس کے سابق ہی ۔ رابطہ ختم ہو گیا تو بلکی نے کریڈل دبایا اور پھر فون کے نیچ موجود ایک بٹن پریس کر دیا۔

۔ یس باس \* ...... دوسری طرف ہے اس کے سیکرٹری کی مؤ دبانہ <sup>C</sup> آواز سائی دی۔ ا

" راج جہاں بھی ہو میری اس سے بات کراؤ"...... بلک نے کہا © اور رسور رکھ دیا۔

" کاش ۔ یہ صفحات اس لڑکی کے پاس ہوں اور لڑکی بھی زندہ <sub>ال</sub> " کاش ۔ یہ صفحات اس لڑکی کے باس ہوں اور لڑکی بھی زندہ <sub>ال</sub>

ہو"...... بلکی نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی نج اٹھی تو بلکی نے رسیور اٹھا لیا۔

" يس "..... بلك ن كما-

" راجر لا ئن پر ہے جتاب "...... دوسری طرف سے مؤدبانہ لیج

ے حاصل کیا تھا"...... دوسری طرف سے بھاری آواز میں کہا گیا۔ میں سر"...... بلکی نے جو اب دیتے ہوئے کہا۔البتہ وہ چو تک ضرور گیا تھا۔

" کیا وہ سائنس دان زندہ ہے" ...... چیف سیکرٹری نے پو چھا۔ \* نہیں بتاب ۔ وہ آپریشن کے دور ان بلاک ہو گیا تھا"۔ بلکیہ جواب دیا۔ \* تم نے جو رپورٹ دی تھی اس میں درج تھا کہ کوئی لڑکی اس

سائنس دان کے ساتھ معاونت کرتی تھی اور فارمواا بھی اس سے ہی ملاقھا۔ کیا وہ فارمواا بھی اس سے ہی ملاقھا۔ کیا وہ فری فری فری ہے۔
" وہ لڑکی فائب ہو گئی تھی لیکن چونکہ فارمواا ہمیں مل گیا تھا اس کے پرواہ نہیں کی۔ہو سکتا ہے کہ وہ زندہ ہویا اب تک مرچکی ہو۔ لیکن سرمسئد کیا ہے "...... بلیک نے کہا۔

" اس فارمولے میں چند اہم کاغذات غائب ہیں۔ تھے ابھی رپورٹ دی گئ ہے کہ نمبر شمار کے لحاظ سے بھی تقریباً چھ صفحات غائب ہیں اورید انتہائی اہم صفحات ہیں۔ان کے بغیریہ فارمولا مکمل نہیں ہوسکا"......چیف سیکرٹری نے کہا۔

"اوہ ۔ اگر ایسا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ چھ صفحات اس لڑکی نے کہیں چھپا دیئے ہوں ۔ ٹھسکیہ ہے ۔ میں اس کی مکاش کے احکامات جاری کر دیتا ہوں۔ بچر اس سے صفحات بھی حاصل کر لئے جائیں گے"۔ بلکیہ نے کہا۔

" وماں یہ کام میں نے ایک آدمی ہارڈی کے ذریعے کرایا تھا۔اب مجی اس سے بات کرنا پڑے گا"..... راج نے کما ۔ " تم مرے آفس میں آجاد اور مرے سلمنے بات کرو کیونکہ یا W انتہائی اہم مسئلہ ہے \*...... بلیک نے کہا۔ میں باس میں آ رہا ہوں "..... دوسری طرف سے کہا گیا تو بلک نے کریڈل دبایا اور پر فون کے نیچ موجود بٹن پریس کر کے اس نے سکرٹری کو کہا کہ راج جیے ہی آئے اے آفس میں جموا دیا جائے اور یہ حکم دے کر اس نے رسیور رکھ دیا اور مجر تعوزی ور بعد وروازے پر وستک کی آواز سنائی دی۔ " يس كم ان " ...... بلكي في او في آواز مي كما تو دروازه كملا اور ا یک نوجوان اندر داخل ہوا۔ ° آؤ راجر بیشھو اور بات کرو \* ...... بلیک نے کما اور فون اٹھا کر 🤍 اس کا مضوص بٹن پریس کر کے اے ڈائریکٹ کیا اور بجر فون کو أ راج کے سلمنے رکھ دیاجو میز کی دوسری طرف کرسی پر بیٹھ حکاتھا۔ " لاؤڈر کا بٹن مجی پریس کر دینا"...... بلک نے کہا تو راجر نے اشبات میں سربطایا اور رسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے سر بریس كرف شروع كر ديئ -كافي وركك ده نمر بريس كريا رباء براس نے آخر میں لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا ادر اس کے ساتھ ہی دوسری ک طرف بجنے والی محمنی کی آواز سنائی دینے گئی۔ " يس -ريد لا نك موش " ...... ايك ميخي موتى آواز سنائي وي -

بر راؤمات مسس بلک نے کہا۔ " بيلو - راجر بول ربابون " ..... جند لحون بعد ايك اور مرداند آداز سنائی دی۔ " بلك بول رہا راج - تم في ياكيشياس في الي آپريش كرايا تھا\*..... بلکی نے کہا۔ وررى طرف سے جوتك كر كما متماري ريورث مين ورج تحاكه فارمولا سائتس وان كى بجائے اس لڑکی سے برآمد ہوا ہے جو غائب ہو گئی تھی۔ کیا بعد میں بتہ حلِلا کہ اس لڑکی کا کیا ہوا ہ ..... بلک نے یو جھا۔ " نہیں باس اس کی ضرورت بی نہیں محسوس کی ممی تو فارمولا لے کر فوری واپس آگیا تھا۔ کیوں۔ کیا ہوا ہے " ...... راجر اس لا کی نے فارمولے کے انتہائی اہم چھ صفحات چھیا لئے ہیں اور ان صفحات کے بغر دہ فارمولا ہمارے کس کام کا نہیں ہے"۔ بلكي نے جواب ديا۔ " اوہ ۔ اس کا مطلب ہے کہ اب اس لڑی کو مگاش کرنا بڑے گا"..... راجرنے کہا۔ · کیسے مکاش کرو گے · ..... بلیک نے کہا۔

ويتا مون ان كايمان ثرينك ايجنس كاكام بدوه اليهاكام انتمائي آسانی سے کر لیتے ہیں۔ میں انہیں فون بھی کر دوں گا۔ آپ ان سے W " محمك ب - ليكن اس تقصيل تو نهيس بنانا بو كي " ...... راج اللا نے کیا۔ " وہ میں بتا دوں گا کیونکہ کمیٹن تو بہرحال میں نے مجی لینا ہے" ۔ دوسری طرف سے ہارڈی نے جواب دیا۔ "كيا نام ب اس الجنسى كااور فون منبر كيا ب "...... راجر ف " سمتھ اس کا نام ہے۔اس کی ایجنسی کا نام سمتھ ٹریسنگ ایجنسی ب- يهال دارا ككومت س كى بلازه س ان كا باقاعده أفس ب اس کا فون شر میں بتا ویتا ہوں "..... بارڈی نے کما اور اس کے ساتھ ہی اس نے فون منر بتادیا۔ " تھك ہے - تم اسے فون كر دو- كرميں اس سے بات كروں گا"..... داجرنے کیا۔ " آب دس منث بعد اے فون کر لیں - میں اے کمد دیا ہوں "..... ووسری طرف سے کما گیا۔ " اوکے "..... راج نے کہا اور رسیور رکھ دیا۔ " كيايه باردى بااعتماد آوى ب "..... بليك في وجها

" نيس باس سب حد كام كاآدى ہے۔ صاف اور سچا "...... راج

" میں فان لینڈ سے راجر بول رہا ہوں۔ہارڈی سے بات کراؤ"۔ راجرنے تنزلیج میں کہا۔ اوہ اجما ہولڈ کریں ا ...... دوسری طرف سے کہا گیا۔ " بيلو - باردى بول ربابون" ...... چند لمون بعد باردى كى آواز سنائی دی ۔ لبجہ نمیمرا ہوا اور باوقار ساتھا۔ " راجر بول رہا ہوں فان لینڈ سے "...... راجر نے کہا۔ "اوه آپ - فرمائيس " ...... دوسري طرف سے چونک كر يو چھا گيا-" ہارڈی ۔ جس لڑک سے فارمولا حاصل کیا گیا تھا اس کا کچھ ہت حلا<sup>م</sup>..... راجرنے کہا۔ · نہیں ۔آپ نے کہا تھا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں '-بارڈی نے چونک کر یو جما۔ " اس لڑکی نے فارمولے کے جھ اہم صفحات جھیا گئے ہیں اس لئے یہ فارمولا اوھورا ہے۔ ہم نے اس لڑکی سے وہ صفحات حاصل كرني مين .... راجرني كها-" او و اب تو اس كا بته نهيس على سكا كيونكه جس كروب في اس لڑی کو اٹھایا تھا وہ یورا گروپ کسی سرکاری ایجنسی سے ٹکرانے کی وجدے بلاک ہو جا ہے" ...... ہارؤی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ " اے بہرحال ملاش تو كرنا ب ورد تو ساراكام بى ختم بو جائے گا\*..... راج نے کہا۔ میں تو اب یہ کام نہیں کر سکتا ۔ البتہ آپ کو ایک مب وے

لے جایا جا رہا تھا کہ وہ غائب ہو گئے۔اس نے مجمع لڑک کا حلیہ بھی W بنا دیا ہے اس لئے آپ بے فکر رہیں۔اگر وہ لڑکی زندہ ہے تو ہم اسے W چند گھنٹوں میں تکاش کر لیں گے۔ ہمارا تو کام ہی یہی ہے "۔ سمتھ W

لا من سوار مدیر اور وہ ہم بھاری مرسی و لیا تو اپ سے مزید رابطہ
د مب گا "...... راجر نے کہا۔

مرف آجہ ہارڈی نے بتایا ہے۔ ہم اس کام کے ولیے تو دس ہزار ذالر

لیتے ہیں لیکن جو نکہ آپ کے ساتھ ہمارا سے پہلا کام ہے اس لئے آپ

مرف آجہ ہزار ذالر دے دیں۔ آپ کا کام ہو جائے گا لیکن اپنا کوئی

براہ راست ہمر دے دیں تاکہ آپ کو فوری رپورٹ دی جا سکے "۔

ودسری طرف ہے کہا گیا۔

" فان لینڈ کے دارالحکومت سنائی میں راج کلب مشہور ہے۔ میں ا بس کا مالک ہوں اور جنرل مینجر بھی۔ فون نمبر نوٹ کر لیں "۔ راجر نے کہا اور ساتھ ہی اس نے فون نمبر بتا دیا۔ "آپ معاوضہ مججوا دیں۔ ہم ابھی کام شروع کر دیتے ہیں "۔ سمتھ

، آپ اپنا اکاؤنٹ نمبر اور بینک کے بارے میں تفصیل بتا ، ایس اسسار اج نے کہا تو سمتھ نے تفصیل بتادی۔ ے ہا۔ " تہدارے اس سے تعلقات کیے بن گئے ہیں \*...... بلک نے

یہ بہت ہے۔
" یہ وہلے یہاں فان لینڈ کے دارافکومت میں ہی رہا تھا۔ پر مہاں ہے اس کے عہاں سے کا کیشیا شفٹ ہو گیا۔ دہاں اس کا کام تھیک علی والے :
"کیا دہ جانا ہے کہ تہادا تعلق سال ایجنسی سے ہے نے ہیا۔
"کیا دہ جانا ہے کہ تہادا تعلق سال ایجنسی سے ہے نے ہیا۔ بلک

' اوہ نہیں باس میں نے تو اسے بتایا ہوا ہے کہ میں ایک پرائیویٹ ایجنسی جلاتا ہوں۔ سٹار ایجنسی کا نام میں نے کبھی نہیں ایک کوئد یہ لوگ سرکاری ایجنسیوں سے خوفردہ رہتے ہیں " ....... راجر نے کہا تو بلکی نے اخبات میں سربلا دیا اور پر اس نے وس منٹ بعد رسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیتے۔

" متھ بول رہا ہوں " ...... دوسری طرف سے ایک بھادی سی

" راجر بول رہا ہوں فان لینڈ ہے ۔ کیا ہارڈی نے آپ کو میرے بارے میں فون کیا ہے"...... راجر نے کہا۔ - - سر سر ایس کی شدہ کی میں اس کی شدہ کی میں میں اس کا میں کی میں ک

"اوہ ہاں۔ اس نے بتایا ہے کہ ایک لڑی کو ٹریس کرنا ہے۔ اس کے پاس کسی فارمولے کے چھ صفحات ہیں۔ اس نے مجھے تفصیل بھی بتائی ہے کہ لڑی کو کہاں سے افزاکیا گیا تعااور پر کہاں w w

a k

عمران لینے فلیٹ میں موجود تھا۔ رات کا کھانا کھائے اے 5
تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی۔ اے صدیقی کا انتظار تھا کیونکہ صدیقی ک و قون نے اے جو تکا دیا تھا۔ محالی اس دخسانہ عین کے ہی جو ہم آباد ی جہنی تھا لیکن اس نے جو نکہ کوئی تفصیل نہیں بتائی تھی اس لئے ممران کو اس کا انتظار تھا۔ البتہ اس نے سیشل ہسپتال فون کر کے ممران کو اس کا انتظار تھا۔ البتہ اس نے سیشل ہسپتال فون کر کے مار صدیقی نے اور ڈاکٹر صدیقی نے اے بتایا تھا کہ لڑک کے مربرچوٹ لگائی گئی تھی اور ڈاکٹر صدیقی نے اے بتایا تھا کہ لڑک کے مربرچوٹ لگائی گئی تھی جس ک وج سے اس کے ذہن میں گڑ براہو گئی اور اس کا شعور اور یادداشت سے ماٹر ہوئی۔ البتہ ڈاکٹر صدیقی نے بتایا تھا کہ دو تین روز تک لڑکی مماٹر ہوئی۔ البتہ ڈاکٹر صدیقی نے بتایا تھا کہ دو تین روز تک لڑک

مشمئن ہو گیا تھا۔ گو اے معلوم تھا کہ جو ہر آبادے دارا لکومت کا O
کھسلہ ملے کرنے میں جاد گھنٹے لگ جاتے ہیں لیکن اب تو فون آئے M

" تصیک ہے ۔ معادضہ آپ کے اکاؤنٹ میں پہنے جائے گا۔ آپ فوری کام شروع کر دیں اور اپنی کارکردگی دکھائیں "...... راجر نے کہا۔ آپ بے فکر رہیں۔ کام ہو جائے گا"...... دوسری طرف سے کہا گیا تو راجر نے اوکے کہد کر رسیور رکھ دیا۔ " تصیک ہے ۔ اب میری تسلی ہو گئ ہے۔ معادضہ اسے جمجوا دینا "..... بلک نے کہا۔ " یمیں باس" ..... راج نے کہا اور اٹھ کر اس نے باس کو سلام کیا اور بیردنی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔

ہوئے جواب دیا۔ " ہاں- اب باؤاس لڑی سعیدہ کا کیا سلسلہ ہے۔ تم نے کوئی تفصيل نہيں بنائي اس لے ميں بے چين ہورہاتھا "-عمران نے كما تو مدیقی نے جہانگیر حن کے فٹ یاتھ پر بیٹھ کر رونے ہے لے کر بارڈی تک پہنچنے کی بوری روئیداد تفصیل سے سنا دی اور عمران کے جرے پر حرب کے ساتھ ساتھ تحسین کے ناثرات بھی مصیلتے علی وری گذصدیقی - تم نے یہ نیکی کاکام کر کے ای وقعت مرے ول میں برحادی ہے۔ گذشو۔ کس کے ساتھ بے لوث نیکی اللہ تعالی کی رحمت ہوتی ہے " ...... عمران نے انتہائی خلوص بجرے نیج میں **کما**تو صدیقی کے چرے پر مسرت کے باٹرات تھیلتے طلے گئے ۔ م ہاردی نے کیا بتایا ہے"..... عمران نے یو چھا۔ " ہارڈی نے بتایا ہے کہ یہ فارمولافان لینڈ کے دارا محکومت سنائی میں کسی پرائیویٹ تنظیم کے سربراہ راجر کو اس نے حاصل کرے دیا سے راجر عبال آیا تھا اور اس نے ہارڈی کے ذے یہ کام لگایا تھا۔ معنی نے ماسٹر کلب سے ماسٹر کو کہا اور ماسٹرے یہ کام جیکی سے ام اور فارمولا فی ایم از ایم انہیں فارمولا مل گیا تھا اور فارمولا مروابس فان لین طاگیا"..... صدیتی نے کہا۔ ماس سائنس دان كاكيانام تها ادروه كهال ربها تها" ...... عمران

ہوئے سات محضنے گزر میلے تھے لیکن صدیقی کانہ فون آیا تھا اور نہ ہی وہ خود آیا تھا اور عمران اس بات پر حمران ہو رہا تھا کہ آخریہ لوگ کس حکر میں ہیں۔ تعوری دیر بعد کال بیل کی آواز سنائی دی۔ مسلمان ويكهنا بقيناً صديقي موكان ..... عمران في اوازس • می صاحب ·..... سلیمان کی سنجیده آواز سنائی دی ادر مجر وه راہداری میں چلتا ہوا وروازے کی طرف بڑھ گیا۔ · كون ب - ..... سليمان في اوني آواز مين يو جها اور بجر عمران کو دروازه کھلنے کی آواز سنائی دی۔ ممران صاحب إين " ...... صديقي كي آواز سنائي دي --و وآب کے بی انتظار میں بیٹے مسلسل جائے پر جائے بینے علی جا رہے ہیں \* ..... سلیمان کی آداز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی صدیق کے بنسنے کی آواز سنائی دی اور بھر چند محوں بعد صدیقی سننگ روم میں داخل ہوا۔ آج تو محجے حمارا کسی مجوب کی طرح انتظار کر نابرا ہے"۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ و آپ خود بی تو کہتے ہیں کہ انتظار میں برا لطف ہوتا ہے"۔

صدیقی نے سلام دعا کے بعد کہا اور کری پر بیٹھ گیا۔

م کھانا کھالیا ہے یاسلیمان سے کہوں "...... عمران نے کہا۔ و نہیں ۔ میں نے کھالیا ہے۔ شکریہ "..... صدیقی نے مسکراتے اس کیس پر کام کر رہے ہیں ورند میں بہلے ہی آپ کو ربورث دے

دیتا۔ روڈی نے بتایا ہے کہ ہارڈی کو کل فان لینڈ کے وارا کھومت

سنائی سے راجر کا فون آیا تھا۔ وہ اس لڑی کو ٹریس کرنا جاہا تھا

کیونکہ اس کے مطابق جو فارمولا وہ لے گیا تھا وہ ادھورا تھا اوراس میں سے چھ اہم صفحات غائب ہیں جو تقیناً اس لاک نے چھیائے ہوں گے لیکن ہارڈی نے اسے لکی بلازہ میں ایک سمتھ ٹرینگا ایجنس کی نب دے دی۔ میں اس سلسلے میں صدیقی صاحب ہے بات کرنا چاہیا تھا"..... ٹا ئیگرنے کہار " سمتھ ٹریننگ ایجنسی ۔ کیا مطلب ۔ کیا اب سہاں پاکیشیا میں مجی ٹریننگ ایجنسیاں قائم ہو گئ ہیں۔ حرت ہے "...... عمران نے حرت بحرے ملج میں کما۔ اے واقعی اس اطلاع پر حرت ہو رہی " لیں باس ۔ کافی عرصہ سے کام کر رہی ہے یہ ٹریننگ ایجنسی ۔ یہ لوگ نمشدہ افزاد اور دوسری نمشدہ چنزیں ٹریس کرتے ہیں۔ خاصی بری ایجنس ب" ..... ٹائیر نے جواب دیتے ہوئے کما۔ کون ہے اس کا چیف مسسہ عمران نے پو چھار "مته نام إس كارا يكريمين ب" ...... ان سكر في جواب وبار " تم اس راج کے بارے میں تفصیل معلوم کرو" ..... عمران " کیں باس "..... ووسری طرف سے کہا گیا تو عمران نے کریڈل

\* اس لڑی کے والد نے بتایا تھا کہ اس سائنس دان کا نام ڈاکٹر فیاض احمد تھا اور وہ سبزہ زار ٹاؤن کی کسی کو تھی میں رہتا تھا۔اس نے اس کو محی میں ہی لیبارٹری بنائی ہوئی تھی اور یہ لڑ کی سعیدہ اس کی معادن کے طور پر کام کرتی تھی "..... صدیقی نے جواب دیا۔ "اس فارمولے کے بارے میں کچھ پتہ طلا"...... عمران نے کہا۔ " نہیں سنہ باردی کواس بارے میں کھے معلوم ہے اور نہ ی اس لاکی کے والد کو۔ البتہ اس لاک کو لازماً اس بارے میں معلوم ہو گان سدیتی نے کہا اور بھراس سے صلے کہ مزید کوئی بات ہوتی فون کی کھنٹی بج اتھی تو عمران نے ہائتہ بڑھا کر رسیور اٹھالیا۔ "على عران بول ربابون" ...... عران في سخيده ليج مين كما-" ٹائیگر بول رہا ہوں باس صدیقی صاحب عہاں آئے تھے"۔ دوسری طرف سے ٹائیگر کی آواز سنائی دی۔ " بان - كيون - تم كيون يوچ رب بو" ..... عمران في حرب بھرے لیجے میں کما۔ میں نے ان کے ساتھ مل کر ہارڈی سے پوچھ کچھ کی تھی۔اب باردی بلاک ہو میا ہے لین مجے اس کے مینجر جیکب نے ایک اہم اطلاع دی ہے "...... ٹائنگر نے کہا۔ · کسی اطلاع \_ تفصیل سے بتایا کرود ...... عمران کا لمجه سرد، ا " اوه موري باس مي ميماتها كه صديقي صاحب اليد طور;

جو تحجے بنا دیا"..... ڈا کٹر صدیقی نے کہا تو عمران نے شکریہ ادا کر ہے رسیور رکھ دیا اور مجراس نے صدیقی کو ٹائیگر کی کال کے بارے میں تفصیل بتا دی ۔ " اوہ ۔اس کا مطلب ہے کہ فارمولا انہیں اوھورا ملا ہے لیکن پیر تومعلوم ہو کہ یہ فارمولا ہے کیا "..... صدیقی نے کہا۔ " اب به لا کی تندرست مو گی تو پته طلے گا اور اگر به فارمولا واقعی کوئی اہمیت رکھتا ہے تو بچراہے فان لینڈ سے واپس لانا پڑے گا اور اس کے لئے چیف کو ربورٹ دینا ہوگی میں عمران نے کہا۔ " عمران صاحب - الك ورخواست ب " ..... صديقي في مسکراتے ہوئے کہا۔ " کیا "...... عمران نے چونک کر یو چھا۔ \* اگر داقعی فان لینڈ میں مشن ہوا تو آپ چیف سے کہہ کم سفارش کر دیں کہ اس بار وہ آپ کے ساتھ فورسٹارز کو بھیجیں "..... صدیقی نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ \* منهارا كيا خيال ب كه جيف ميرى بات مان جائے گا"۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ "آب كہني گے تو دہ لقيناً مان جائيں گے "...... صديقي نے كہا۔ " مصک ہے ۔ میں کہ ودن گا۔ اب آگے چیف کی مرضی ع عمران نے کہا تو صدیقی نے اثبات میں سرملا دیا۔ " اب تحجے اجازت "...... صدیقی نے اتھتے ہوئے کہا تو عمران 🔖

دبایا اور پر ٹون آنے پراس نے تیزی سے سر ڈائل کرنے شروع کر دیے ۔ صدیقی خاموش بیٹھا چائے پینے میں مفروف تھا کیونکہ اس دوران سلیمان چائے اور سنیکس رکھ کر خاموشی ہے حلا گیا تھا۔ " سيشل بسبتال " ..... رابط قائم بوت بي اكب نسواني آواز " وْاكْرُ صديقي وْيو في بربين يا ربائش كاه برجا كلي بين - مين على عمران بول رہاہوں "...... عمران نے کہا۔ مجی وہ ایک اہم آپریش کر کے اہمی فارغ ہوئے ہیں۔ آفس میں ی ہیں۔ بولڈ کریں۔ میں بات کراتی ہوں "..... دوسری طرف سے " بيلو ـ واكثر صديقي بول ربا بون"...... چند كمون بعد واكثر صدیقی کی آواز سنائی دی۔ " على عمران بول ربابون ذا كرْصاحب -اس الذكى سعيده كى اب کیا پوزیش ہے \*.... عمران نے کہا۔ " وہ ریکور ہو رہی ہے لیکن ابھی دو روز اسے پوری طرح ریکور ہونے میں لکیں گے مسسد وا كر صديقى نے جواب ديا۔ " ادك \_ سي في اس لئ فون كياب كه آب اس سيشل وارد میں شف کر دیں کیونکہ اکی غیر ملکی پارٹی اے ٹریس کر رہی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ وہ اے لے اثریں "......عمران نے کہا۔ " اوہ اچھا ۔ میں اسے ابھی شفٹ کرا دیتا ہوں۔آپ نے اچھا کیا

" عمران بول رہا ہوں ٹائیگر ۔ اس لڑی سعیدہ کو سپیشل

اشیات میں سربلا دیا اور صدیقی سلام کر کے مڑا اور سٹنگ روم سے

باہر حلا گیا تو عمران بھی سونے کے لئے اوٹ کر بیڈروم کی طرف بڑھ

كيا كيونكه اس وقت رات كافي كزر يكي تهي اور كوئي ايسي ايمرجنسي

ہمیں آل کے سپیشل وار ڈے اس طرح راتوں رات اغوا کر لیا جائے **گا۔ فلیٹ پر پہنچ کر اس نے تیزی سے رسیور اٹھایا اور نسر ڈائل کرنے** شروع کر دیئے ۔ دومری طرف کھنٹی کی آواز سنائی ویت رہی اور بھر سمی نے رسیورا محالیا۔ " یس سے نائیگر بول رہا ہوں "...... فائیگر کی خمار آلو رآواز سنائی مسبتال سے رات کو اغوا کر ایا گیا ہے اور لازماً اسے سمتھ ٹریننگ ایجنسی والوں نے ٹرلیں کیا ہو گالیکن وہ اسے خو داغوا نہیں کر <del>سکت</del>ے۔ لازمانیهان کے کسی مقامی گروپ نے اسے ہسپتال سے اعوا کیا ہو **گا**۔ تم فوری طور پر اس سمتھ سے معلوم کرو کہ اس نے کس کو

بھی نہ تھی کہ وہ اس وقت بی راجر کے بارے میں یا اس ملاک ہونے والے سائنس وان کے بارے میں انکوائری شروع کر دیتا۔ دوسرے روز وہ ابھی نمازے فارغ ہو کر باغ میں جاکر ائ مخصوص ورزش کرنے میں معروف تھا کہ اے دور سے سلیمان تر تر قدم اٹھایا این طرف آیا و کھائی دیا تو عمران بے اختیار چونک بڑا کیونکہ سلیمان کی اس طرح اور اس انداز میں آمد کا مطلب تھا کہ کوئی ہنگامی صورت حال پیش آگئ ہے۔ " کیا ہوا سلیمان ۔ خریت "..... عمران نے بھی سلیمان کی طرف بڑھتے ہوئے تشویش بحرے کیج میں کہا۔ · صاحب \_ سيشل سيال س ذاكثر صديق كا فون آيا ب-انہوں نے بتایا ہے کہ جس لڑی کو آپ نے ہسپتال میں واخل کرایا تھااے رات کو اعزا کر لیا گیا ہے اور سپیٹل دارڈکے دو گارڈز کو بھی ہلاک کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو فوری اطلاع دی جائے "..... سلیمان نے تیز تیز کیج میں کہا۔ " اوہ اوہ ورری بیڈ ۔ یہ کیا ہو گیا۔ ورری بیڈ "...... عمران نے کہا اور ایک لحاظ ہے دوڑتا ہوا اپنے فلیٹ کی طرف بڑھتا حلا گیا۔ یہ

بات تو اس کے تصور میں بھی نہ تھی کہ اس لڑکی سعیدہ کو سپیشل

اطلاع دی ہے اور کون ساگروپ اس داردات میں ملوث ہے۔ فوری حرکت میں آ جاؤ۔ہم نے ہرصورت میں اور فوری طور پر اس لڑ کی کو مِآمد كرنا بي محم ريورث دو فوري "...... عمران في تر ليج مين " يس باس " ...... دوسرى طرف سے كما كيا تو عمران نے كر مذل ا وہایا اور تون آنے پر ایس نے ایک بار پھر سر ڈائل کرنے شروع کر عية ساس بار دومري لفني بري رسيور انهاليا كيا م صدیقی بول رہا ہوں "...... دوسری طرف سے صدیقی کی آواز

کوئی پہیان نہیں ہو سکتی۔ کھے اس سعیدہ کے گھر کا علم ہے۔ میں مبلے وہاں جاتا ہوں۔ اگر تو یہ صفحات وہاں ہیں تو میں انہیں اینے قبضہ میں کر لیتا ہوں بعد میں باتی کارروائی ہوتی رہے گی اور اگر $^{ ext{LL}}$ وہاں سے نہ ملے تو بھر سائنس دان کی کو تھی کو چیک کرتا ہوں 🎹 اس كا بھى مجھے علم ہے -البتہ باتى ساتھيوں كو ميں ہسيتال بھجوا ديا -ہوں "-صدیقی نے تعصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ · گذ آئیڈیا ۔ ایسا بی کرو اور مجھے اطلاع دو۔ میں فلیٹ پر بی ہوں "..... عمران نے کہا اور رسیور رکھ دیا اور پھروہ ای کر باتھ روم کی طرف بدھنے ہی دگا تھا کہ اچانک اے خیال آگیا۔اس نے رسور افھا کر ڈا کٹر صدیقی کو فون کیا اور ان سے حالات معلوم کر کے انہیں تسلی دی کیونکه دا کر صدیقی خاصے پر بیشان محسوس ہو رہے تھے اور بچررسیورر کھ کروہ غسل کے لئے باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔

معران بول رہا ہوں صدیقی ۔ اس لڑکی سعیدہ کو رات سپیشل مسیقل دارڈ ہے امواکر لیا گیا ہے۔ اس ہے انہوں نے انہوں نے انہوں کے ان چر صفحات کے بارے میں معلومات حاصل کی ہوں گی لیکن وہ لڑکی شاید ابھی تفصیل نہ بتاسکے اور تقیناً یہ لوگ اس پر تشدد کریں گے ۔ تم اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر فوراً سپیشل ہسپتال جہنچ اور وہاں ہے ان کا کلیو لگال کر ان تک چہنچنے کی کوشش کرو"۔ عمران نے کہا۔

" اوہ ۔ ویری بیڈ ۔ ویسے عمران صاحب ۔ میں نے اس پوائنٹ پر يسلے بي عور كيا ہے كيونكہ جو مسودہ اس روز اس لڑكى كے ماس ہو گا جس روز اسے اعزا کیا گیا ہے تو وہ مسودہ تو اس سے چھین لیا گیا ہو گا ورنه اس لڑکی کو کیا ضرورت تھی کہ وہ ان چھ صفحات کو علیحدہ کر ے چیالیتی۔ اعوا ہونے کے بعد تواے اس کاموقع بی مد مل سکتا تها اور اگر ابيها بوتا تو لازماً يه صفحات بلكم رفساند عزيز يا سي عزيز عے یاس ہوتے اور وہ اس کا ذکر کرتے ۔اس کا مطلب ہے کہ یہ صفحات یا تو سعیدہ بہلے علیحدہ گھر لے گئ تھی جو وہیں رہ گئے اور اس روز وہ باتی مسودہ کے جاری تھی یا بجرید جھ صفحات اس سائنس دان کی لیبارٹری میں بی رہ گئے سکن اگر اسا ہے تو لازماً دہاں ہے حملہ آوروں کو یہ مل جاتے لیکن ایک خیال یہ بھی ہے کہ وہاں سائنس وان کی کوتھی پر حملہ کرنے والے انتہائی گھٹیا اور تھلے طبقے کے خنڈے اور بدمعاش تھے انہیں کسی صورت ایسے کاغذات کی

w w w

р О k

0

| | |-

. c

c 0 m بعنی تمی - دباں سے معلوم ہوا کہ اڑی اس ہوٹل کے سامنے رہنے الك اكب صنعت كارسيم عزيزك باس ري ب- وبال ان ك الاسن كورقم دے كر مزيد معلومات حاصل بو كئيں كه سني عزيز ك مینے اے دارالحومت کے کسی ہسپتال میں داخل کرا دیا ہے۔ منے اس ہسیتال کا محل وقوع اس سے معلوم کر بیا۔ پھر ہمارے ام سبال سعدال سے معلومات حاصل كيں تو بند علاك يد الک جس کا نام سعیدہ بتایا گیا ہے وہاں کے سپیشل وارڈ میں داخل انار کا بید سر انحارہ ب اور اس کا علاج سیبال کے انوارج مرصدیقی کے تحت ہو رہا ہے۔ اس وقت وہ لاکی وہیں موجود م ممارے آدمیوں نے باقاعدہ وارڈ میں جاکر اسے چیک کیا۔ پی و فرک تھی جس کا حلیہ ہارڈی نے بتایا تھا لیکن یہ رپورٹ بھی ملی و كم بسيتال ك اس وارد ميں باقاعدہ مسلح يبره بھي لكا بوا بي -ف ف نفصیل سے ربوزٹ دیتے ہوئے کہا۔ • کمیآپ اے دہاں ہے اعوا نہیں کراسکتے "...... راج نے کہا۔ الم الله الله الماراكام صرف ثريال به اور بس --و طرف سے کہا گیا تو راج نے اس سے کام کی تعریف کرتے فع اس سے آئدہ مجی کام کا وعدہ کیا اور کریڈل دبادیا اور پر ٹون فال نے تیزی سے ہنر ریس کرنے شروع کر دیئے۔ **عميدُ لا** تن به وثل "...... ايك چيختي بوئي آواز سنائي دي ــ من لینڈ سے راج بول رہا ہوں۔ ہارڈی سے بات کراؤ "۔ راج

راجر اپنے کل کے آفس میں موجود تھا کہ سلصنے موجود اس کے خصوصی فون کی گھنٹی نئ اضی تو اس نے جو تک کر فون کی طرف دیکھا اور چرہا تھ بڑھا کر رسیور اٹھالیا۔
" میں ۔راجر بول رہا ہوں" ...... راجر نے کہا۔
" ستھ ٹرلینگ ہجنی ۔ پاکیشیا ہے سمتھ بول رہا ہوں۔ آپ نے جس لاک کو ٹریس کر نے کے لئے کہا تھا اے ٹریس کر لیا گیا ہے " ..... دوسری طرف ہے کہا گیا تو راجر بے اختیار جو تک پڑا۔
" اوہ ۔ اتن جلدی ۔ کسے اور کہاں ہے وہ لاکی " ..... راجر نے حرت بھرے بچ میں کہا۔
حرت بھرے بچ میں کہا۔
حرت بھرے بچ میں کہا۔
حرت بھرے بیج میں کہا۔
- مجینے ہارڈی نے جو تفصیل بتائی تھی اس کے مطابق ہماری ہجنی کے ماہر آدمیوں نے اس لاک کی ٹلاش شروع کر دی اور بچ

ہم جو ہر آباد کے اس ہوٹل تک مین گئے جہاں سے وہ لڑ کی غائب

W

W

0

a

تو پھر سنو اليكن كام انتهائي احتياط ہے كرنا اليك لڑكى كو اغوا لیا گیا تھا۔ اس لڑک کا نام سعیدہ ہے اور اس سے ایک فارمولا " باس بارڈی ہلاک ہو دیا ہے ۔آپ نے سنج جمیب سے بات کم العمل کیا گیا تھا لیکن اس فارمولے کے جھ صفحات غائب ہیں جو لیں ۔ میں ملواتا ہوں میں ووسری طرف سے کہا گیا تو راجر بے **جیناً** اس لڑکی کے پاس ہوں گے۔ ہم نے وہ چھ صفحات حاصل اختیار اچھل بڑا۔اس کے بجرے پر حرت کے تاثرات تھے۔ مرنے ہیں۔ میں نے ہارڈی کو کہا تو اس نے اس از کی کو ٹریس \* ہملو ۔ جیکب بول رہا ہوں "...... چند کمحوں کی ضاموثی کے بعد منے کے لئے مجھے محق ٹرمینگ ایجنسی کی مب دے دی۔ میں نے دوسری آواز سنائی دی ۔ لېچه مؤدیانه تھا۔ ل ایجنسی کو کام دے دیا اور اس نے ایمی رپورٹ دی ہے کہ وہ " مسٹر جیکپ ۔ میں فان لینڈ ہے راج بول رہا ہوں راج کلب کا **ری** دارا مکومت کے کسی سپیشل ہسپتال کے سپیشل وارڈ میں مالک مبارڈی کے ساتھ کیا ہوا ہے"..... راجرنے کما۔ اللے ہے اور اس کا بیڈ نسر اٹھارہ ہے اور یہ بھی ربورٹ ملی ہے کہ · میں آپ کو جانبا ہوں سے ان کا ایک مقامی آدمی ٹائیگر جو بات ال دارد میں مسلح افراد کا بہرہ ہے۔اس ہسپتال کا جو محل و توع مجھے کا دوست تھا، کوئی یارٹی لے کر آیا تھا۔اس نے باس سے فون پا ا کیا ہے وہ میں حمہیں تفصیل سے بنا دیتا ہوں"...... راج نے کہا بات کی اور باس نے اس یارٹی کو آفس میں بلوالیا جبکہ ٹائیگر والیم م مراس نے ہسپتال کا محل وقوع تفصیل سے بتا دیا۔ حلا گیا۔ بعد میں وہ یارٹی حلی گئ تو بتہ حلا کہ باس کو اس کے آفس م محمل ہے۔ میں مجھ گیاہوں "..... جیب نے کہا۔ س ہلاک کر دیا گیا ہے۔ ٹائیگر سے ہم نے یو چھا تو اس نے بنایا کم \*اس اڑکی کو وہاں سے اعوا کروادر بھراس سے معلوم کرو کہ دہ یہ بارٹی اے کلب کے یار کنگ میں ملی تھی۔اس نے صرف ان ع صغحات کہاں ہیں۔ واسے مرا خیال ہے کہ یہ صفحات شاید اس باس سے ملوانے کی رقم لی تھی اور حلا گیا تھا۔ بسرحال ہم انہیں ملاق م كرير موس كيونكه يه الرك سائنس دان سے صفحات الي كرنے كرربي بين " ...... جيك نفصيل بنات عبوئ كها-منے گھر لے جاتی رہتی تھی۔ بہرحال جہاں بھی ہوں اس اڑ کی ہے " س نے ہارڈی کے ذمے ایک اہم کام نگانا تھا۔ یا کیشیا م ا معنیات حاصل کرنے ہیں۔اس کا معاوضہ بھی تمہاری مرصنی کا دیا ہار ڈی کے علاوہ اور کوئی مرا واقف نہیں ہے "...... راجرنے کہا۔ فع کا لیکن کام ہماری مرضی کا اور فوری ہونا چلہتے "...... راج نے آب مجے بتائیں ۔ میں باس ہارڈی سے بھی زیادہ آپ کے کا سكتابون"..... جميب في جواب ديية بوئ كما-

Ш عمران ناشتہ کر کے اب اخبارات ویکھنے میں معروف تھا کہ نون > کی گھنٹی نج اٹھی تو اس نے باتھ پڑھا کر رسور اٹھا لیا۔ \* علی عمران بول رہا ہوں "...... عمران نے سنجیدہ لیج میں کہا۔ " صدیقی بول رہا ہوں عمران صاحب "..... دوسری طرف سے "كياريورث ب " ...... عمران في جونك كريو جهار "عمران صاحب - لڑکی کا تو پتہ نہیں جلاالبتہ لڑکی کے گھر پر صح کا

" علی عمران بول رہاہوں " ...... عمران نے سخیدہ لیج میں کہا۔ " صدیقی بول رہا ہوں عمران صاحب " ...... دوسری طرف ہے مدیقی بول رہا ہوں عمران صاحب " ...... دوسری طرف ہے " کیا رپورٹ ہے " کیا رپورٹ ہے " ...... عمران نے چونک کر پو تھا۔ " عمران صاحب لاک کا تو پتہ نہیں جلا البتہ لاک کے گھر پر صح کا "عمران صاحب لاک کیا تو پتہ نہیں جلا البتہ لاک کے دالد اور والدہ پر لا المجتبائی غیر انسافی تشدد کیا اور ان ہے ہو تھا کہ لاکی سائنس دان ہے ۔ چو کاغذات نے کر آتی تھی وہ کہاں رکھی تھی۔ اس لاک کی علیمدہ کا الماری تھی جے آبال لگا ہوا تھا۔ انہوں نے اس آبالے کو توڑا اور اور المماری کے اندر موجو و دو فائلیں اٹھا کر لے گئے جن میں کاغذات تھے۔ اللہ والماری کے اندر موجو و دو فائلیں اٹھا کر لے گئے جن میں کاغذات تھے۔ اللہ والماری کے اندر موجو و دو فائلیں اٹھا کر لے گئے جن میں کاغذات تھے۔ اللہ

"آپ بے فکر رہیں ۔ کام ہو جائے گااور معاوضہ بھی بعد میں آپ ے لیں گے " ..... جیک نے کیا۔ " کیا تم خودیه کام کرو گے "...... راج نے یو تجا۔ \* نہیں میہاں ایک خاص گروپ ہے ۔ وہ یہ کام انتہائی آسانی ے کرنے گانسہ جیک نے کہا۔ " يه بنا دول كه يه صفحات بمار علية انتمائي ابم بين ورنه بمارك اب تک کی ساری محنت ختم ہو جائے گی اور ہمیں کروڑوں ڈالرزا نقصان ہو جائے گا' ...... راج نے کہا۔ " آب بے قکر رہیں ۔آپ کا کام ہو جائے گا۔ میں اس کی گار تخ ویہا ہوں "..... جیکب نے جواب دیتے ہوئے کما۔ \* مراغاص بنرنوث كراو - اكرتم نے يه صفحات حاصل كر أ تو تہس معادضے کے علاوہ خصوصی انعام بھی دیاجائے گا ..... راج نے کہااور ساتھ ہی اس نے فون منبر بتا دیا۔ " اوے میں جلدی آپ کو ریورث دوں گا"...... جیکب نے ک تو راج نے اوے کہ کر رسیور رکھ دیا۔ جیکب کے لیج میں ا

اطمینان اور اعتماد تھا اس سے راج سجھ گیا تھا کہ وہ یہ کام آسانی =

کر نے گاس لئے راجر بھی مطمئن ہو گیا تھا۔

ان چاروں مملہ آوروں نے چونکہ نقاب مجت ہوئے تھے اس لیے ان ے طلیئے بھی معلوم نہیں ہوسکے ۔ولیے ان کی گفتگو سے معلوم ہوتا ب كديد لوك تمر ذكاس غنز ي تمد وه كاغذات يقيناً ان فائلون میں ہوں گے ۔ میں نے اس لڑکی کے والد اور والدہ جو تشدد سے زخی ہو كر گھريں بے ہوش بڑے ہوئے تھے، اٹھاكرسٹى ہسپتال پہنجا ديا ب اور میں وہیں سے آپ کو کال کر رہا ہوں اور اب مجھے ان نقاب یو شوں کے بارے میں انکوائری کرنا ہو گی"...... صدیقی نے کہا۔ · لیکن پہلے غنڈوں نے تو لڑ کی کو بس سٹاپ سے اعوا کیا تھا۔ اب وہ اس کے گر کیے بیخ گئے ۔اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے لاکی پر تشدد کر کے اس سے گھر کا ایڈریس معلوم کیا ہو گا اور شاید اب اس لڑک کی لاش ہی وستیاب ہو۔ بہرحال اب تم اس کروپ کا جلد از جلد سراغ لگاؤ ۔ اب یہ کیس کافی سریئس ہو تا جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ محجے اب چیف کو ربورٹ وینی پڑے "...... عمران نے فصک ہے۔ میں کام شروع کر تا ہوں " ...... دوسری طرف سے

صدیقی نے کہا تو عمران نے رسیور رکھا ہی تھا کہ ایک بار پھر تھنٹی نج اتھی تو عمران نے ہائتہ بڑھا کر رسیور اٹھالیا۔

\* على عمران بول رہا ہوں " ...... عمران نے پہلے كى طرح سنجيده

" باس ۔ میں ٹائیگر بول رہا ہوں۔ میں نے معلوم کر لیا ہے ۔

لڑ کی کو ہسپیال ہے اغوا کرنے والا گروپ اعظم گروپ کہلاتا ہے۔ جواب ديا\_

" بحر" ..... عمران نے سرد کیج میں کما۔

" باس میں نے سوچا کہ آپ کو اطلاع دے دوں۔ اب میں کو سنار كلب جاربا بون ـ لزى كو بقيناً واين ركها كيا بو كا" ...... نا تلكر 🔾

\* تم اکلیے وہاں سے لڑکی کو نکال لوگے "......عمران نے پوچھا۔ 5 \* يس باس - نائمگر كاراسته به لوگ نهيں روك سكتے \*- نائمگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

" سنو سچار نقاب یوش اس لڑک کے گھر پہننچ تھے اور وہاں انہور نے اس لڑک کے والد اور والدہ کو شدید زخی کر کے ان سے معلوم مما كه لزك كاغذات كهال ركهتي تهي - بحراس كي الماري سے دو فائلير

فكال كريد لے كئے ہيں القيناً يه وي كروب بو كاران سے يه فائلير مجی برآمد کرنی ہیں۔ اگر تم کو تو میں جوانا کو جہارے پاس مجو

ووں "..... عمران نے کہا۔

م تصکیب ہے باس -آپ جوانا کو بھجوا دیں۔اسے کمہ دیں کہ وہ 🔾 گرین وڈروڈ کے پہلے چوک پر پینے جائے ۔ س دبیں موجور ہوں 🔾 🕽 ...... ٹائیگرنے جواب دیتے ہوئے کہا۔

خواہش پوری کر دی ہو تو عمران نے مسکراتے ہوئے رسیور رکھ دیا اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھا، اس نے الماری سے ٹرانسمیر ثکال کر میز پر د کھااور بچراس پر صدیقی کی فریکونسی ایڈ جسٹ کر نامٹروع کر دی۔ اے معلوم تھا کہ صدیقی کے پاس واج ٹرائسمیر ہروقت موجود رہا ب اس لے کال افتد کر لی جائے گی۔ پر کال کر کے اس نے صدیق کو بنا دیا کہ ٹائیگرنے اس گروپ کا سراغ لگالیا ہے اور تجراس کی فقعیل بتانے کے ساتھ ساتھ اس نے اسے یہ بھی بتا دیا کہ ٹائیگر اور چوانا دونوں وہاں آپریشن کرنے گئے ہوئے ہیں۔ " بجراب بمارے لئے کیا حکم ہے ۔ اوور "...... صدیتی نے کہا۔ • اس لڑکی کے والد اور والدہ کے علاج کے بارے میں تم نے من مسبتال میں کیا کیا ہے۔ اوور "...... عمران نے کہا وبال وارد واكر مرا واقف تحاسي في اس كه ويا بدوه **ل كا** خاص خيال ركھ كا-اوور "..... صديقى نے كما ' اوے ۔ پھرتم واپس اپنے ہیڈ کو ارٹر جلے جاؤاور کیا ہو سکتا ہے۔ و اینڈ آل "..... عمران نے کہا اور ٹرالسمیر آف کر کے اس نے بار مجر اخبار اٹھا لیا۔ مجر تقریباً ویڑھ کھنٹے بعد فون کی کھنٹی بج فی تو عمران نے ماتھ بڑھا کر رسیور اٹھالیا۔ معمران بول رہا ہوں مسسد عمران نے سنجیدہ کیج میں کہا۔ م فائیکر بول رہا ہوں باس۔اس لڑکی کو اس کلب کے ایک تہر فقے سے برآمد کر لیا گیا ہے۔وہ معمولی زخی ہے۔اسے اس کروپ

"اوے " ..... عمران نے کہا اور کریڈل دبا دیا اور پھرٹون آنے پر اس نے تیزی سے سرریس کرنے شروع کر وسیے۔ " را نا ہاؤس " ...... دوسری طرف سے جو زف کی آواز سنائی دی ۔ " عمران بول رہا ہوں جوزف ۔جوانا سے بات کراؤ "...... عمران " يس باس " ...... دوسرى طرف سے جوزف كى مؤدبانة آواز سنائى " بیں ماسٹر ۔جوانا بول رہا ہوں "...... چند کمحوں بعد جوانا کی آواز ° جوانا ۔ کار لے کر کرین وڈروڈ کے دیملے چوک پر ٹیخ جاؤ۔ وہاں نائیگر تہیں ملے گا۔ تم نے نائیگر کے ساتھ مل کر لکی سار کلب سے اكي اعوا شده الركى كو برآمد.كرنا ب-اكريد الركى زخى بو تو اس سپیشل ہسپتال میں ڈا کر صدیقی کے پاس پہنچا دینا اور اگر زخی نہ ہو یا مر چکی ہو تو بچراس کی لاش تم نے رانا ہاؤس لے آنی ہے اور ٹائیگر کو میں نے ہدایات دے وی ہیں۔ یہ لوگ اس لڑکی کے تھر پر حملہ كر ك وباس سے وو فائليس لے كئے ہيں۔وہ فائليں مجى حاصل كرنى ہیں۔ یہ لوگ انتہائی تھر ذکلاس غندے اور بدمعاش ہیں اس لئے ان پررحم کھانے کی ضرورت نہیں ہے "......عمران نے کہا-" يس ماسر " ...... دوسري طرف سے جوانا كي مسرت مجرى آواز سنائی وی جیے عمران نے آخری فقرہ کہد کر اس کی کوئی ورسند

بعد جوانا کی کال آگئ۔اس نے بتایا کہ لکی سٹار کلب میں ٹائیگر اور W اس نے بھرور آپریشن کیا۔ وہاں موجو دبیس سے زیادہ افراد بلاک کر ویئے گئے ۔ لڑی کو تهد خانے سے برآمد کر لیا گیا اور اب وہ اسے سپیٹل ہسیتال کے ذاکر صدیقی کے حوالے کر کے واپس رانا ہاؤس پہنچ گیا ہے جبکہ ٹائیگر بندرگاہ کے علاقے میں کسی ریڈ لائٹ ہوٹل مکیا ہے اور عمران نے اوے کمہ کر کریڈل دبایا اور بھر ٹون آنے پر اس فے تیزی سے شر ڈائل کرنے شروع کر دینے۔ " سپیشل ہسپتال "..... رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی اواز منانی وی ۔ " علی عمران بول رہا ہوں۔ ڈا کٹر صدیقی سے بات کر او ہے عمران میں سرمہولڈ کریں میں دوسری طرف سے کما گیا۔ " ۋا كثر صديقى بول رہا ہوں"...... چىند كمحوں بعد ۋا كمرْ صديقى كى الواز سنائی وی ما - علی عمران بول رہاہوں ڈا کٹر صاحب سے کیاوہ لڑکی سعید ہ واپس م کی ہے "..... عمران نے کہا۔ م ہاں ۔ جوانا اے تھوڑی دیر ملے بہنجا گیا ہے۔ کہاں سے مل ہے '…… ڈا کٹر صدیقی نے یو تھا۔ ' ایک گروپ اے اغوا کر کے لے گیا تھا۔ ببرحال کیجے رپورٹ ل ب كد لركى موش مي ب- كياواقعي - جبكه آپ ف تو كما تهاكه

کے چیف اعظم نے اپنی عیاثی کے لئے قدید کر رکھا تھا اور اس وجہ سے اے ہلاک نہیں کیا گیا تھا۔ جوانا اے لے کر سپیٹل ہسپتال گیا ہے۔ وہ وونوں فائلیں نہیں مل سکیں کیونکہ اس گروپ کے چیف نے دونوں فائلیں بندرگاہ پرواقع ریڈلائٹ ہوٹل کے مینجر جیکب کو پہنچا دی تھیں۔ میں وہاں گیا اور جنکب سے معلوم ہوا کہ اس نے يہ دونوں فائلیں سیشل کوریر سروس کے ذریعے فان لینڈ جمجوا دی ہیں۔ جیکب سے معلوم ہوا ہے کہ اسے یہ کام فان لینڈ ک وارا لحكومت سناكى كر راجر كلب كر راجرن ويا تحاسبهلي جو فارموا: حاصل کیا گیا تھا وہ ای ریڈلائٹ ہوئل کے مالک بارڈی کے ذریع اس راجر نے ہی حاصل کیا تھا۔اس ہارڈی کو صدیقی اور اس کے گروپ نے ہلاک کر ویا تھا۔ میں نے سپیشل کوریئر سروس کے افس ہے معلومات حاصل کی ہیں سوہاں سے پتد حلا ہے کہ وہ پیکٹ جو جيكب نے بك كراياتها وہ باكيشيا سے فان لينڈ جانے والى س فلائد سے جا چاہے۔ میں نے ایر پورٹ سے بھی کنفرم کر ایا ہے اور میں اس وقت ایر پورٹ سے ہی بول رہا ہوں "...... ٹائیگر نے ". تفصیلی ریو رٹ دیتے ہوئے کہا۔ سکیالا کی بوش میں ہے ".....عمران نے پوچھا۔

یمیالانی ہوش میں ہے " ...... عمران کے پوطیط است " میں ہاس وہ لاکی ہوش میں ہے " ..... ناشگر نے ہواب دید " شھیک ہے ۔اب تم واپس جاستے ہو" ..... عمران نے کہا رسیور رکھ ویا۔اب اے جوانا کی کال کا انتظار تھا اور پھر تھوڈی ا

" ہاں ۔ مگر آپ کون ہیں اور کیسے تھے جانتے ہیں "...... معیدہ W نے حربت بجرے کیج میں کہا۔ · مرا نام علی عمران ایم ایس س- ڈی ایس سی (آکس) ہے"...... عمران نے کہا تو لاک کے جبرے پر حیرت کے ماثرات ابجر " ایم ایس سی وی ایس سی (آکسن) اوہ سآپ نے سائنس میں ڈا کٹریٹ کر رکھا ہے۔ حیرت ہے:..... لڑکی نے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ اس کا مطلب تھا کہ لڑکی کی یادداشت واقعی بحال ہو چک ہے اور عمران نے اس لئے ذکریاں دوہرائی تھیں۔ " ممہیں بہاں اس ہسپتال میں داخل بھی میں نے کرایا ہے " \* اوه - مكر آپ كون ہيں -آپ جھ سے كيے واقف ہيں " - الرك نے حیرت بھرے کیج میں کہا تو عمران نے مختفر طور پر اسے ساری یات بتا دی تاکه لاکی کا ذہن مطمئن ہوسکے ۔ " اده - تو مرے ساتھ ایسے واقعات گزر علی ہیں حالانکہ مجھے مرف اتنا یاد ہے کہ میں بس سناب پر کھڑی تھی کہ ایک کار وہاں آ **لر**رک اس میں سے جار غنڈے لکے اور انہوں نے تھے زبردستی اٹھا **لم کار میں ڈالا اور میں جیخنے لگی تو میرے سرپر چوٹ نگائی گئی اور پھر کے بوش** شربا۔ چر بھے ہوش آیا تو میں ایک تہد خانے میں تھی اور 📣 دو لحيم تحيم غندت كھي مار رہے تھے۔ وہ مجھ سے فارمولے كے

وہ کچھ دنوں بعد ریکورہو جائے گی "...... عمران نے کہا۔ " بان -وہ یوری طرح ہوش میں ہے -اس پر تشدو کیا گیا ہے اور اس تشدد نے اس کا علاج کر دیا ہے۔ اس کا شعور اور یادداشت وونوں بحال ہو گئے ہیں۔اب وہ زخی ہے اس لئے اس کے زخموں کی بیند ت کی جاری ہے "..... ڈا کٹر صدیقی نے کہا۔ " اس کا مطلب ہے کہ اس سے یو چھ گھے کی جا سکتی ہے"۔ عمران " ہاں "...... ڈا کٹر صدیقی نے جواب دیا۔ " ٹھیک ہے ۔ میں آ رہا ہوں "..... عمران نے کہا اور رسیور رکھ كروه انها اور دريينگ روم كى طرف بره كيا- تحورى وير بعد اس كى کار تیزی سے سپیشل ہسپتال کی طرف بڑھی جلی جا رہی تھی اور بھر سپیش ہسیال پہنچ کروہ ڈاکٹر صدیقی سے ملاتو ڈاکٹر صدیقی اے اس لاک کے کمرے میں چھوڑ کر واپس آگیا۔ لڑک بیڈ پر آنکھیں بند کئے لیٹی ہوئی تھی۔اس سے سرادر چرے پر بیندیج کی گئی تھی۔ عمران نے کری مسلی اور بیڈ کے قریب کر کے اس پر بیٹھ گیا۔ کری تھسٹنے کی آواز سن کر لڑ کی نے آنکھیں کھول دیں اور عمران نے دیکھا کہ اب اس کی آنکھوں میں واقعی شعور کی چمک موجود تھی لیکن عمران کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں اجنبیت نمایاں تھی۔ " تمہارا نام سعیدہ ہے "..... عمران نے اس سے مخاطب ہو کر کہا تو لڑکی بے اختیار چونک بڑی۔

ہلاک کر دیا گیا ہے اور وہ فارمولاجو تم ٹائپ کرنے گھرلے جارہی اللا تھی اس کے لئے حمہیں اعوا کیا گیا تھا۔اب ہم نے وہ فارمولا واپس حاصل کرناہے "...... عمران نے کہا۔  $^{\prime\prime}$  میں نے ایم ایس سی کیا ہوا ہے ۔ میں ڈاکٹر فیاض احمد کی  $^{\prime\prime}$ معاون تھی اور ڈاکٹر فیاض احمد سولر انرجی پر اتھارٹی تھے ۔ وہ تقریباً ۔ بارہ سال مک کناڈا کی ایک بیبارٹری میں سولر انرمی پر کام کرتے 🔾 رے تھے۔ پھر دہاں سے ریٹائر ہو کر پاکیشیا آگئے اور پھر انہوں نے 🔾 یہاں این کو تھی میں ہی لیبارٹری بنا لی۔ وہ سولر انرجی کی چپ حیار ہما كرفے پر سارى عمر كام كرتے رہے ہيں اور آخركار وہ كامياب ،و كھئے ہ تھے ۔ یہ ایسی انقلابی ایجادتھی کہ جس سے پوری دنیا میں انقلاب آ جاتا۔ اس کا فارمولا انہوں نے کھیے ٹائپ کرنے کے لیے دیا تھا"۔ معیدہ نے جواب دیا تو عمران بے اختیار اچھل پڑا۔اس کے چبرے پر انتمائی حرت کے تاثرات انجرآئے تھے۔ کیا واقعی ۔ ڈاکٹر فیاض احمد نے سولر انرجی کی چپ ایجاو کر لی <sup>©</sup> تھی۔ کیا واقعی ۔۔۔۔۔ عمران نے انتہائی حیرت تھرے کیج میں کہا  $^{\dagger}$ کیونکہ اسے سعیدہ کی بات پر واقعی لیتین مذآ رہا تھا کہ ڈا کر فیاض 🎙 احمد الیما کر سکتا ہے۔ اسے معلوم تھا کہ مورج کی بے پناہ توانائی جیے سائنسی زبان میں سولر انرمی کہا جاتا ہے کا استعمال اس لئے C نہیں ہویا رہا تھا کہ مولر انرمی کو اکٹھا کر کے اس سے بحلی پیدا 🔾 کرنے کے لئے بڑی بڑی مخصوص چاوریں در کار ہوتی ہیں اور پھر بھی ہ

كاغذات مانك رب تھے۔ س نے انہيں بتاياكه وہ كاغذات مرب گھر پر ہیں۔انہوں نے بھے سے گھر کا پتہ زبردستی معلوم کیااور پھر تھجے باندھ کر وہ طبے گئے۔ مجرا کی آدمی ایک دیوقامت حشی کے ساتھ آیا اور امبوں نے مجھے رسیوں سے آزاد کیا اور مجھے لے کر اس عمارت ہے باہر آگئے ۔ وہاں ہر طرف لاشیں بڑی تھیں اور خون بھیلا ہوا تھا۔ پھر وہ حدثنی مجھے کار میں بٹھا کر سہاں چھوڑ گیا۔ میں ڈر کے مارے خاموش رہی ادر بھر میرا مہاں علاج کیا گیا۔ میں نے ڈا کٹر صاحب ہے یو چھنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے کچھ نہیں بتایا۔اب آپ نے تھے سب کھے بتایا ہے۔ میں آپ کی مشکور ہوں۔ آپ تھے میرے گھر پہنچا ویں "..... سعیدہ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ " ابھی جہارا علاج ہو گا۔وہ آدمی اور حبثی میرے آدمی تھے جنہوں نے حمیس ان عندوں کے قبضے سے نکالا ہے۔ واسیے تم پر ہونے والے تشدد نے مہارا فوری علاج کر دیا ہے۔ ببرحال تم گھراؤ نہیں۔ اب تم مہاں محوظ رہوگی اور تہارے والدین کو بھی مہاں ججوا ویا جائے گالین تم تھے بتاؤکہ تم کس سائنس دان کے ساتھ کام کرتی ہو اور وہ سائنس دان کس فارمولے پر کام کر رہاتھا جس ک وجہ سے یہ ساری وار دات ہوئی ہے ".....عمران نے کہا۔ م آپ کون ہیں۔ آپ کا تعلق کس سے ہے"..... سعیدہ نے

گروں، دکانوں، اور شاہراہوں وغیرہ کو دس سال تک اس ایک للا چپ سے توانائی مہیا کی جاسکتی ہے۔ مكيا واقعى - كياتم درست كهدري بو- كيا ذاكر فياض اجمد في اس كاتجربه كياتها" ..... عمران في انتهائي حرت بجرك ليج مين كما-" وہ لیبارٹری میں مختلف تجربات کرتے رہتے تھے لیکن ان کا خیال تھا کہ وہ بڑا تجربہ فان لینڈ میں کریں گے جہاں وہ پہلے کام كرتے رہے ہيں۔ انہوں نے فان ليند ميں كسي ذاكر ہومزے اس بارے میں فون پر تفصیل سے ڈسکس بھی کی تھی اور انہیں اپنے فارمولے کے بارے میں بتایا تھا۔ ڈاکٹر ہومزنے انہیں دعوت دی معى كدوه فارمولے سميت فوراً فان لينڈ آ جائيں ليكن واكثر فياض ا ثمد نے کہا تھا کہ وہ وسلے اس فارمولے کو پاکیشیا حکومت سے ڈسکس کریں گے اور اگر یا کیشیا حکومت نے اس پر توجہ نہ دی تو بھر و اے لے کر فان لینڈ آئیں گے ۔ ڈاکٹر فیاض احمد کا خیال تھا کہ 🕑 اس ایجاد سے بوری دنیا پر یا کیشیا حکومت کر سکتا ہے اور وہ اینے مکک کو پوری دنیا کالیڈر دیکھنے کی ہمیشہ خواہش کا اظہار کرتے رہتے تھے "..... سعیدہ نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا تو عمران نے م اختيار الك طويل سانس ليا- وه اب سجه كيا تها كه فان لينذ تك اس فارمولے کی بات کیسے بہنجی اور کیوں اس طرح فارمولا حاصل ، بیب حمیس اعوا کیا گیا اس سے کتنے دن پہلے ڈاکٹر فیاض احمد

سوار انرمی اس قدر المی نہیں ہو یاتی تھی کہ اسے بھی کی طرح استعمال میں لایا جا کے اور یوری دنیا میں سولر انرجی پر مسلسل تحقیقات ہوری تھیں تاکہ کسی طرح سوئر انزی کی چھوٹی چپ بنائی جاسكے جس میں سولر انرمی كو محفوظ بھی كياجاسكے اور اسے مسلسل استعمال میں بھی لایا جاسکے ۔اگر ایسی چپ ایجاد ہو جائے تو بھر دنیا میں زبردست انقلاب آ جائے گا۔ پٹرول، تیل اور توانائی کے باتی تنام ذرائع مکمل طور پر فیل ہو کر رہ جائیں گے اور سولر انرمی جو قدرت کی طرف سے بے بہا نعمت ہے اور مسلسل دنیا کو دستیاب بو رہی ہے یوری دنیا کا نظام قیامت تک آسانی سے حلا سکتی ہے۔ سائنس وانوں کی تحقیقات تھیں کہ سورج بلک جھیکنے کے عرصے میں جس قدر توانائی خارج کرتا ہے اگر اس کا کروڑواں حصہ بھی استعمال میں لایا جا کے تو پوری دنیا کوسینکردں سالوں تک توانائی كالامحدود ذخره مهيا كياجاسكان إسلة جب سعيده ف اسبايا کہ ڈاکٹر فیاض احمد نے سولر انرجی کی جب کا فارمولا ایجاد کر لیا ہے تو اسے حقیقتاً اس بات پریقین نه آیا تھا۔ " كتنى توانائى اس چپ ميس محفوظ كى جا سكتى ہے" ...... عمران " سو ميكا يادر "...... سعيده في جواب ديا تو عمران ب اختيار کرسی سے اچھل پڑا کیونکہ سو میگا یاور کا مطلب تھا کہ ایک چپ سے یا کیشیا کے یورے دارا محومت اس میں موجود تمام کارخانوں،

canned By WagarAzeem pakistanipoint

" كيا وه صفحات تههار ب گركى الماري ميں موجو دان دو فائلوں میں تھے جس کو تم نے تالانگا کر رکھا تھا"..... عمران نے کہا تلالا سعیدہ بے اختیار اچھل بڑی۔ اس کے چرے پر انتہائی حرب کا باٹرات اب<sub>حر</sub>آئے تھے ۔ " ہاں سرخ رنگ کی فائل میں لیکن آپ کو کسیے معلوم ہو گیا۔ آب میرے گر گئے تھے "..... معدہ نے انتہائی حمرت بحرے لیج " ان کاغذات کے بارے میں تم نے غنڈوں کو بتآیا تھا جنہوں نے تم پر تشد د کر کے محمیس زخی کیاتھا "...... عمران نے کہا۔  $^{f S}$  ہاں ۔ وہ محجے بے عرت کرنے پر تل گئے تھے اس لئے مجبوراً محجے  $^{f S}$ ائي عرت بحانے كے لئے بتا نا براا "..... سعيده نے جواب ويا۔ ۔ ٹھیک ہے ۔ تم بے فکر رہو۔ تم جلد ہی ٹھیک ہو کر اپنے گھر<sup>ے</sup> علی جاؤگ۔ فی الحال آرام کرو۔ عباں تمہارا ہر لحاظ سے خیال رکھا جائے گا"..... عمران نے انصتے ہوئے کہا۔ \* عمران صاحب - میرے ماں باب کسے ہیں۔آپ تو ان سے t لے ہوں گے ۔ مری ممشدگ ہے نجانے ان کا کیا حال ہوا ہو گا "س سعیدہ نے انتائی افسوس تھرے لیج میں کہا۔

ہے ، وں سے - سری سندی سے باتے ان ہ میا عال ، وا ہو ہ س سعیدہ نے انتہائی افسوس مجرے لیج میں کہا۔ " وہ ٹھیک ہیں۔ انہیں اطلاع دے دی گئ تھی کہ تم مل عجل ہو۔ وہ آج شام خمیس مہاں ملنے آئیں گے۔ ب فکر رہو "...... عمران نے اے تسلی دیتے ہوئے کہا تو سعیدہ نے اس کا شکریہ ادا کیا اور سال

نے ڈاکٹر ہومزے بات کی تھی"...... عمران نے کہا۔ " تين ون يهل ذا كثر بهومزن انهي كها تحاكه أكر داكر فياض احمد فوری طور پرخود نہیں آ بھے تو وہ خود ان کے پاس آ جاتے ہیں۔ وہ اس فارمولے کو دیکھنے کے لئے انتہائی بے چین ہو رہے تھے اور وا كر فياض احمد ف انهي حوش آهديد كها اور ابنا ايدريس بهي فون يرانهيں لکھوا ديا تھا"..... سعيده نے تفصيل بتاتے ہوئے کہا۔ " اتنا اہم فارمولا ڈاکٹر فیاض احمد نے تہیں کیے لکھ کر دے دیا کہ تم اے گھر لے جا کر ٹائپ کرو سیسہ عمران نے کہا۔ " انہیں ٹائب کی آواز سے الری تھی اور ویے بھی وہ تھے ائ حقیقی بیٹی کی طرح چاہتے تھے اور میں تو ہمیشہ ان کے کاغذات گھر لے جا کر ٹائپ کر کے لایا کرتی تھی"...... سعیدہ نے جواب دیا۔ کیا اس فارمولے کے کچہ صفحات تم پہلے لے کئ تھی گھر پر فائب كرنے كے لئے " ..... عمران نے كہا تو سعيدہ ب اختيار چونك

" ہاں ۔ مگر آپ کو کسیے معلوم ہوا۔ چند اہم کاغذات ڈاکٹر صاحب نے بہط ٹائپ کرائے تھے لیکن مچران میں انہوں نے چند ترامیم کر دیں تو مجھے کہا کہ میں دوبارہ ٹائپ کروں۔ میں نے انہیں کہا کہ جب یہ فارمولا ٹائپ ہوگا تو میں انہیں بھی دوبارہ ٹائپ کر لوں گی اور اکٹھے ہی لے آؤں گی تو انہوں نے اس کی اجازت دے دی "...... معیدہ نے جواب دیا۔

آنے والی آواز دونوں واضح طور پر سن سکتے تھے ۔ " ایکسٹو" ..... عمران نے مضوص کیج میں کہا۔ " بیں سر۔ حکم سر " ...... صدیقی نے انتہائی مؤدیانہ لیجے میں کہا۔ <sup>لل</sup>ا " عمران نے بسیتال میں اس اڑی سے ملاقات کر سے تھے اس W بارے میں مکمل ریورٹ دی ہے۔ یا کیشیا کا انتہائی قیمتی فارمولا فان لینڈ والوں نے اڑا لیا ہے اس لئے اس فارمولے کی والبی کے لئے 🏳 میں فوری طور پر عمران کی سربرای میں ٹیم بھیج رہا ہوں۔عمران نے 🔾 درخواست کی ہے کہ چونکہ اس کس کو تم نے لوگوں سے لیکی ا کرتے ہوئے اوپن کیا ہے اس لئے اس بار فور سٹارز کی میم کو شامل S کیا جائے ۔ میں نے عمران کی درخواست منظور کر لی ہے اس لئے تم ولين ساتھيوں كو تيار رہنے كا حكم دے دوراس كے ساتھ ساتھ سى مسبتال میں سعیدہ کے والدین کے بارے میں معلوم کرو آگر وہ اس **گایل** ہوں کہ اپنی بیٹی سے مل سکیں تو انہیں سپیشل ہسپتال لے جا مراس سے ملوادہ "..... عمران نے مخصوص کیج میں کہا۔ م ب حد شکریہ چیف من آپ کے ممنون میں سآپ کے حکم کی تحميل ہو گ۔ ويے ميں ابعی اسپال سے بی واپس آرہا ہوں۔ وہ ووتوں بالكل تصيك بو يكي بين معمولي زخم تھے - مين انہيں ملوا ا ای بوں ان کی بیٹی سے "..... صدیقی نے مسرت بھرے لیج میں کہا تو عمران نے بغیر کھ کھے کریڈل دبایا اور پر فون آنے پر تمزی ہے ممرؤائل كرنے شروع كروسة - بلك زيرو خاموش بيتما بواتها ليكن

عمران تیزی سے مڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔اس کے ذہن میں وهما ع مورج تهدي فارمولا واقعي اس قدر انقلاب انكر اور فيمتى تھا کہ عمران کا بس نہ حل رہا تھا کہ وہ اڑ کر فان لینڈ جائے اور وہاں ے یہ فارمولا والی لے اے سولیے اسے ذاکر فیاض احمد پر غصہ آ رہا تھا جس نے د بی حکومت کو اس سے مطلع کیا اور د بی اس کی حفاظت کا کوئی انتظام کیا اور این جان بھی دے دی اور اپنے ملازموں کی بھی۔وہ تیز تیز قدم اٹھا آ ہسپتال سے نکلا اور چند کموں بعد اس کی کار تیزی سے دائش منزل کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ آپریشن روم میں داخل ہوا تو بلکی زیروا بن عادت کے مطابق احتراباً ای کھوا ہوا۔ " بيشو " ..... سلام دعا كے بعد عمران نے كها اور خود بھى اين مخصوص کری پر بیٹھے گیا۔

موس ری پر ہیچہ لیا۔ "آپ بے حد سخیدہ ہیں۔خریت "...... بلیک زرونے کری پر د

بیضے ہوئے کہا۔ "ابھی بہانا ہوں" ...... عمران نے ای طرح سخیدہ لیج میں کہا

ادر اس کے ساتھ ہی اس نے فون کا رسیور اٹھایا اور تیزی سے شر ڈائل کرنے شروع کر دیئے۔ "صدیقی بول رہاہوں "......رابط قائم ہوتے ہی صدیقی کی آواز

سنائی دی تو سامنے بیٹھا ہوا بلکی زیرو بے اختیار چونک چا کیونکہ فون کا لاؤڈر مستقل طور پر بر پیٹر رہتا تھا اس کے دوسری طرف سے

" يس سر - بهت بدنام كلب ہے اور راجركي شبرت بھي احمي نہيں 📖 ے '..... رچرڈنے جواب دیا۔ " اس راجرنے پا کیشیا کے چند گروپس کو استعمال کر کے یا کیشیا ے ایک انتہائی اہم فارمولا حاصل کیا ہے جبکہ تم کمر رہے ہو کہ یہ يدمعاش انت آدمي ہے" ..... عمران نے سرد ليج ميں كما۔ " نقیناً راجر نے ایسا کیا ہو گا ہاں۔ راجر ایکریمیا کی کسی سرکاری 🏱 ا پہنسی سے بھی طویل عرصہ تک منسلک رہا ہے۔ پھر ایجنسی چھوڑ کر 🍳 اس نے عہاں کلب بنا لیا۔ اس کا یہ کلب سناک سے بلیک ایریا میں ہے اور آپ کو معلوم ہو گا کہ سناکی کا بلکیک ایریا پوری دنیا میں 5 مشہور ہے اور راجر ایک لحاظ ہے اس ایریئے کا کنگ ہے ۔ ویسے اس 🔾 کی وہشت پورے سناکی پر چھائی ہوئی ہے کیونکہ کہا یہی جاتا ہے کہ سناک میں اور سناکی سے باہر ہونے والے ہر بڑے جرم کے پیچھے راجر كاباعة بوتا باوروه اليكام بهي بك كرتاربات بالتائي حد تك دولت پرست ہے۔ بہودیوں سے بھی بڑھ کر ۔اس نے بقیناً اس کی باقاعدہ بکنگ کی ہو گی اور کام کر دیا ہو گا" ...... رچرڈ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ " ہو سکتا ہے وہ اب بھی کسی سرکاری ایجنسی سے متعلق ہو "۔ عمران نے کہا۔ " نہیں جناب ۔ ابیہا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ ویسے فان لینڈ کے 🍳 اعلیٰ حکام سے لے کر سرکاری ایجنسیں کے چیفس تک راج سے M

اس کے چرے پر الحن کے آثرات نمایاں تھے کیونکہ اے کسی بات کا علم تک نه تھا۔ پھر عمران نے انگوائری سے فان لینڈ کا رابطہ نم معلوم کیا اور ایک بار پر نمر ڈائل کرنے شروع کر دیئے۔ " رچرد کلب "..... رابطه قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی " یا کیشیا سے بول رہا ہوں ۔ رچرؤ سے بات کراؤ" ...... عمران نے ای طرح مخصوص کیج میں کہا۔ " ہولڈ کریں " ...... دوسری طرف سے کہا گیا۔ " بسلو - رجر ذيول ربابون " ...... چند محون بعد ايك مروانه آواز " سيشل فون پر كال كرو" ...... عمران نے مخصوص ليج ميں كما اور رسیور رکھ دیا۔ تموری دیربعد پاس بڑے ہوئے ووسرے فون ک کھنٹی بج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھالیا۔ " يس مرجيف بول ربابون " ...... عمران في مخصوص ليج مير " رچر ڈ بول رہا ہوں جناب - حکم فرمائیں "...... دوسری طرف ے انتہائی مؤدباند لجے میں کہا گیا کیونکه رجروفان لیند میں پاکیشیا سيكرث مروس كافارن ايجنث تها-" دارا محكوست سناك مين كوئي راجر كلب ہے جس كا مالك ادر جزل میجرراجرے" ..... عمران نے مضوص کیج میں کہا۔

" ہی ہاں۔ میں بتا دیتا ہوں "...... رجر ذنے کہا اور تنبر بتا دیا۔ " W " یہ طار ایجنسی فان لینڈ کے کس افسر کے تحت ہے"۔ ممران W نے بو مھا۔

جعاب سمہاں کی نتام سرکاری ایجنسیاں چیف سکرٹری کے الد انڈر ہیں اور ان کا نام سرِآر تحر ہے۔وہ پہلے فان لینڈ کے ایکر یمیا میں

سفیر تھے لین مجران کے گروپ کے صدر منتخب ہوگئے اور انہوں نے P انہیں ایکر پمیا سے بلاکر چیف سیکر ٹری بنا دیا "...... رچر ڈنے جواب ا

" اوک ۔ ٹھیک ہے ۔ تم اپنی زبان بند رکھو گے "...... عمران 5 نے سرو لیج میں کہا اور رسیور رکھ کر بے اختیار ایک طویل سانس 0

" آپ مجھے تو بتائیں یہ سب کیا ہو رہا ہے ۔ تبجے تو کس بات کا م علم تک نہیں ہے "...... بلک زرونے احتجاج سے برلیجے میں کہا۔

' چیف ایسا عهدہ ہے کہ اے کیا پیل پیش ہی نہیں کیا جا سکا'۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" كها بعل مركيا مطلب " ..... بلك زيرون و جونك كر حيرت

مجرے لیج میں کہا۔ \* کیا کھل کھانے ہے منہ کڑوا اور منہ کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے <sup>C</sup>

اور بقینهٔ پیف میں مجمی مروز انصف گئے ہیں۔ اس نے چیف تک وہ کما مجمل اس وقت مہمویا جاتا ہے جب وہ یوری طرح کیس جیا ہو۔ اس کا M وبتے ہیں کیونکہ وہ فان لینڈ کا سب سے بڑا اور کا سیاب بلیک میلر بھی ہے۔ البتہ یہ جو سکتا ہے کہ کسی سرکاری ایجنسی نے اسے یہ کام ریاہو اور اس نے کر دیاہو "....... رچرڈنے کبا۔

یا ہو اور ان سے حرفیا ہو ...... دیروے ہا۔ "کیا اس بارے میں تم معلومات حاصل کر سکتے ہو" ...... عمران کے کیا۔

" نہیں جناب سے ان راجر کے بارے میں کوئی زبان نہیں کھولتا بلله يو چينے والا ووسرے دن كا مورج بھى نہيں ويكھ سكتا البت محجي اتفاق سے ایک بات کا علم ہے کہ عباں ایک سرکاری ایجنس ہے جس كا نام سار ايجنسي ب-اس كاچيف بلكك نامي آدمي ب-اس ا بنس کا آفس او بن بے ماں سناکی میں اس فیلڈ میں کام کرنے والے سب جانے ہیں ۔اس كاآفس كالاج روؤ پر واقع اكب بہت برى عمارت میں ہے۔ اس عمارت پر باقاعدہ سٹار ایجنسی کا بورڈ موجود ہے۔ ایک بار میں کالاج روڈ پر گزر رہا تھا تو میں نے عمارت میں ا مک کار کو مڑتے ہوئے دیکھا۔اس کار کو خو دراجر حلا رہاتھا اور وہ کار س اکیلاتھا حالانکہ عام طور پروہ چار مسلح افراد کے بغیر بلیک ایریا ے باہر نہیں نکلآ۔اس سے سی یہی مجھاتھا کہ وہ خود کسی وجہ سے بلیک سے ملنے جارہا ہے۔ بس محجے تو صرف اتنا ی معلوم ہے "- رجردُ

" اچھا ۔ کیا مہنیں اس بلکی سے آفس کا فون نسرِ معلوم ہے"۔ عمران نے کہا۔ ''ایکسٹو''......عمران نے مخصوص لیجے میں کہا۔ '' کیں سر''...... دوسری طرف سے جولیا کا لیجہ یکلخت مؤہ بانہ ہو UU گنامہ

سیا۔ \* ایک مشن کے سلسلے میں عمران کی سر کر دگی میں نیم فان لینڈ W میجی جا رہی ہے۔ اس بار پہند خصوصی حالات کی بنا پر قیم میں . صدیقی، نعمانی، چوہان اور خاور شامل ہوں گے ۔ میں نے صدیقی کو

براه راست احکامات دے دیئے ہیں۔ تم باتی میم سمیت عباں رہو گی '...... عمران نے مخصوص کیج میں کہا۔

" لیں سر "...... دوسری طرف سے جولیا نے کہا تو عمران نے مسیور رکھ دیا۔

" کمال ہے ۔جولیانے کوئی احتجاج ہی نہیں کیا"..... بلیک زیرو

، کہا۔ \* وہ جشما چیف سے ڈرتی ہے اتنا شاید نالی میں رسٹگنے والے

سمرے سے بھی بھیشت خاتون ہونے کے نہ ڈرتی ہو گی اور پھر میں اسے اے جند خصوصی حالات کا حوالہ دے دیا ہے اس کئے وہ خاموش

ہو گئی "..... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ " ت

' تو آپ نے تیجے نالی میں رننگنے والے کیوے سے بھی زیادہ تعلم ناک بنا دیا ہے'…… بلک زیرو نے منہ بناتے ہوئے کہا تو افران ہے افسیار بنس بڑا۔

ہن ہے۔ سیون س پر اند مارے ۔ فون میں نے کیا ہے یا تم نے ''…… عمران نے کہا تو ذائقہ شمیری ہو اور وہ پیٹ میں مروز پیداند کرے تاکہ چیف ہے اس کے بدلے میں ایک بھاری مالیت کا چیک وصول کیا جاسکہ ﴿ مران نے کہا تو بلکی زیرواس بار ہے افتیار بنس چار وہ عران کی بات بھی گیا تھا ۔ عمران کا مطلب تھا کہ کسی کیس کے سلسلے میں اس وقت چیف کو بتایا جاسکتا ہے جب تنام معلومات بلنے کے بعد کیس کنفرم ہو جائے ۔

" مرے بیٹ میں مروز نہیں اٹھا کرتے اس سے آپ کیا پھل ہی پیش کر دیا کریں " …… بلکی زیرونے شئے ہوئے کہا۔

ت پیر اس کچ پیل کو پکنے کون دے گا اس نے بجبوری ہے ۔۔ نک متر اس میں مند است

عمران نے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ \* چلیں اب تو پھل کیب چکا ہے۔ اب تو بتا دیں "...... بلیک

پی رہ بو ہیں بیت ہو ہے۔۔۔ بو یہ ویں ...... جیت زیرو نے کہا تو عمران نے اسے شروع سے لے کر اب تک ہونے والی ساری کارروائی بتا دی۔

'اوہ ۔اس نے صدیقی نے آپ ہے کہا تھا کہ انہیں اس مشن میں شامل کیا جائے ''…… بلکی زرونے کہا۔

" ہاں۔الیما ہی ہے۔ان کا حق بنتا ہے"...... عمران نے کہا اور اس کے ساحق ہی اس نے ایک بار پھر رسیور اٹھایا اور منبر ڈائل کرنے شروع کر دیے ۔

"جوليا بول رہی ہوں "...... رابطہ قائم ہوتے ہی جوليا کی آواز سنائی وی۔ Ш سٹار ایجنسی کا چیف بلنک اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا کہ فون کی مھنٹی نج اٹھی تو بلکی نے ہاتھ بڑھا کر رسور اٹھا اما۔ " يس " ...... بلك نے كبا-" چیف سیکرٹری صاحب لائن پر ہیں جناب "...... دوسری طرف <sup>تا</sup> ہے ایک مؤد مانہ نسوانی آواز سنائی دی۔ " کراؤ بات " ..... بلک نے کہا۔ " مبلو " ..... جند لمحول بعد اكب بحاري سي آواز سنائي دي -" میں سر میں بلک بول رہاہوں" ..... بنک نے کہا۔ " بلكي - تمهاري ايجنسي نے اس بار واقعي كام كيا ہے - وہ ممشده چھ صفحات بھی دستیاب ہو گئے ہیں اس لئے اب فارمولا مکمل ہو چکا ہے

ہے۔ میں نے اس سے فون کیا ہے کہ تہمارے اس کارنامے پر تمہیں ۔ افعام دیا جائے گا اور تہماری ایجنسی کو بھی اب گریڈ کر دیا جائے بلی زرو بے افتیار بنس پڑا۔

اب آپ وہاں کی کر راج کو گھیں گے ۔۔۔۔۔ بلی زیرو نے

ہا۔

ہاں ۔ مرکزی کر دار تو راج کا ہی ہے لیکن ظاہر ہے راج نے یہ
فارمولا کسی کے لئے حاصل کیا ہو گا اور فارمولا دہاں کی جمی چکا ہو

گا۔ اصل مسئلہ تو اس فارمولے کا حصول ہے ۔۔۔۔۔۔ عمران نے
جواب دیا۔

"اس بار آپ نے ٹیم میں کسی خاتون کو شامل نہیں کیا۔ جولیا
کی جائے صافحہ کو سافتہ لے جائے ۔۔۔۔۔ بلیک زیرو نے کہا۔

" بغیر صفدر کے اسے سافتہ لے جانا زیادتی ہے ۔۔۔۔۔۔ عمران نے
کہاتو بلیک زیرو بے افتیار کھلکھلا کر ہنس بڑا۔

## Scanned By WagarAzeem pakistanipoint

" ہمیلو سر۔ میں کال چئینگ سنٹرے جمری بول رہا ہوں "۔ چند محوں بعد دوسری طرف سے ایک مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ "كيا بات ب - كوئى خاص كال جكيك موئى ب " ...... بلك ف " فارن کال چیکنگ شعبہ نے اطلاع دی ہے کہ یا کیشیا ہے ایک کال یہاں سناکی میں کی گئ ہے اور اس میں آپ کا اور اسکینسی کا نام لیا 🔾 ملے ہے "..... دوسری طرف سے کہا گیا تو بلک بے اختیار اچھل بڑا۔ " پاکیشیا سے کال اور میرا اور ایجنسی کا نام نیا گیا ہے۔ کیا کال بیب کی کئ ہے " ..... بلک نے تر لیج میں کہا۔ " لیں سر "...... دوسری طرف سے کہا گیا۔ ملا يد معلوم كيا گيا ہے كديمان سناكى ميں كمے كال كى جا رہى تھی'..... بلیک نے کہا۔ " يس سر - رج ذ كلب كا رجر ذبات كر ربا تحا" ...... دوسرى طرف ے کما گیا۔ " یا کیشیا سے کون بات کر رہاتھا"...... بلک نے یو مجا۔ " کوئی چیف بات کر رہا تھا۔ کال کے دوران رچر ڈکا لچے بے صد مؤدبان رہاہے " ...... دوسری طرف سے کہا گیا۔ " اوہ ۔ ٹھکی ہے ۔ تم یہ دیب تھے جھجا دو "...... بلک نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے رسیور رکھ کر ساتھ بڑے ہوئے فون کا وسیور اٹھالیا اور تیزی سے نمبر پرلیل کرنے شروع کر دیتے۔

گا"..... چیف سیرٹری نے کہا۔ " ب صد شكريه جتاب سآب واقعي قدر شاس بيس"...... بلك نے مسرت تھرے کیج میں کہا۔ " ایک بات اور یہ معلوم کرنا ہے کہ باکیشیا سے یہ فارمولا عاصل کرنے میں کوئی الیبا کلیو تو نہیں چھوڑا گیا جس سے وہاں کی سکرٹ سروس تم تک پہنے جائے "..... چف سکرٹری نے کہا۔ " اوه نہیں جناب ۔ اول تو یا کیشیا سیرٹ سروس کو اس فارمو لے کا علم بی نہیں ہو سکتا کیونکہ جس سائنس وان سے فارمولا حاصل کیا گیا ہے اس کا کوئی تعلق حکومت سے نہیں تھا اور بھریہ ساری کارروائی ایک اسے آومی نے کرائی ہے کہ اس تک کوئی بھی نہیں بہن سکتا اس لئے آپ بے فکر رہیں "...... بلک نے جواب دیتے " او کے "...... دوسری طرف سے اطمینان تجرے کیج میں کہا گیا اور اس کے ساتھ ی رابطہ ختم ہو گیا تو بلکی نے مسکراتے ہوئے رسیور رکھ ویا۔ چند کموں بعد ایک بار پھر فون کی کھنٹی نج اٹھی تو اس نے ہائ بڑھا کر رسیور اٹھالیا۔ " يس "..... بلكب نے كمار " کال چیکنگ سنر کا انجارج جری آپ سے بات کر نا چاہتا ہے جناب " ...... دوسری طرف سے اس کی برسنل سیکرٹری نے کہا۔ "اوه اجها سركراؤ بات " ...... بليك في جونك كركماس

دارا لھومت میں ایے لوگ موجو درہتے ہیں۔ دیے بھی اسے ہلاک کر وو گے تو کوئی ووسرااس کی جگہ نے لئے گا"...... ریان نے کہا۔ " ہاں - جہاری بات تھ کی ہے۔ بہرحال اب میں اس کی طرف الل ے محاط رموں گا"..... بلیک نے کہا۔ م كياتم نے پاكيشيا كے خلاف كوئى من تو ہائق ميں نہيں لے لیا"......ریان نے کہا۔ " ارے نہیں ۔ مرا یا کیشیا ہے کیا تعلق ۔ولیے بھی فان لینڈ اور یا کیشیا دوست ملک ہیں " ..... بلیک نے کہا۔ " اليها كرنا بھي نہيں۔ وہاں كى سيكرٹ سروس بے حد تيز اور فعال ہے ۔خاص طور پر اس کے لئے کام کرنے والا عمران تو قبیامت ب قیامت ایکریمیا بھی اس سے ڈرتا ہے اِسسد ریان نے کہا۔ " میں نے کہا تو ہے کہ مرا یا کیشیا ہے کہی کوئی لنک نہیں رہا۔ محجے تو بس اطلاع ملی تھی اس لئے سوچا کہ تم سے کنفرم کر i لوں "..... بلکی نے کہا۔ " اوکے "...... دوسری طرف سے ریان نے کہا اور اس کے ساتھ ا ہی رابطہ ختم ہو گیا تو بلکی نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے رسیو<sub>ال</sub> ر کھ دیا۔ جند محوں بعد دروازے پر دستک کی آواز سنائی وی تو بلکی نے میز کے کنارے پر موجود اکیب بٹن پریس کر ویا۔ اس کے ساتھ ہی دروازہ خود بخود کھل گلیا اور اکیب نوجوان اندر داخل ہوا۔ " باس سکال چیکنگ سنڑھ فیب جھجوا دیا گیا ہے"...... آنے

" يس - ريان بول رہا ہوں" ...... رابطہ قائم ہوتے ہى ايك مؤ د بانه آواز سنائی دی ۔ " بلک بول رہا ہوں ریان-سٹار ایجنسی سے "..... بلک نے قدرے بے تکلفانہ کیج میں کہا۔ " اوہ تم ۔آج کسے یاد کر لیا مجھے "..... دوسری طرف سے بھی ب تکلفانہ کیج میں بات کرتے ہوئے کہا گیا۔ "رچر ڈکلب کے رچر ڈکو جانتے ہو"..... بلک نے کما۔ " ہاں ۔ کیوں کیا ہوا " ...... دوسری طرف سے چونک کر کہا گیا۔ "اس كا ياكيشيا سے كيارابط ب " ..... بلك نے كما-" یا کیشیا سے ۔ اوہ ۔ تو تمہیں معلوم نہیں ہے کہ رچرو فان لینڈ س یا کیشیا سیرٹ سروس کا ایجنٹ ہے "..... دوسری طرف سے کہا گیا تو بلکی بے اختیار انجمل پڑا۔ " اوہ ۔ تو یہ بات ہے ۔ پھر تو اے عباں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے \* ..... بلک نے کیا۔ "كياكم رب بو -كياكوئى خاص بات بوكى ك بيس ريان " نہیں ۔ جب معلوم ہو گیا ہے کہ وہ غمر ملکی ایجنٹ ہے تو مج اس کاعباں رہنا غلط ہے"..... بلک نے کہا۔

" یمبان تو بے شمار غر ملکی ایجنٹ موجوو ہیں۔ تم کس کس کو

فتم كرو ك \_ تمام سر ياورز ك ايجنث بين اور بر ملك ك

. . -

والے نے سلام کرتے ہوئے کہا۔ " ہاں ۔ الماری سے نیپ ریکارڈر نکالو اور اسے فٹ کرو اور تجر والی جاؤ"..... بلیک نے کہا تو نوجوان نے اثبات میں سربلایا اور مجراکی الماری کول کراس نے اس میں سے ایک جدید ساخت کا میپ ریکارڈر نکال کر مزیر ر کھا اور ہاتھ میں مکڑے ہوئے میپ کو اس میں نگایا اور بھر لیب ریکارڈر اٹھاکر بلکی کے سلمنے رکھ کر وہ مزا اور تیز تیز قدم اٹھا تا ہوا کرے سے باہر چلا گیا۔اس کے باہر جاتے ی دروازہ خود بخو بند ہو گیا تو بلکی نے ہائ برحا کر میپ ریکار ڈر کو آن کر ویا۔ دوسرے کمح کمرے میں دو آدمیوں کے درمیان ہونے والى بات چيت سنائي دييخ لكي بلكي خاموش بينها سنما ربا- جب میپ ختم ہوا تو اس نے ہاتھ بڑھا کر میپ ریکارڈر آف کیا اور بھر ڈائریکٹ فون کارسیور اٹھایا اور نمبرپریس کرنے شروع کر دیہے ۔ " راج بول رہا ہوں " ...... دوسری طرف سے راج کی آواز سنائی " بلیک بول رہا ہوں " ..... بلیک نے کہا۔ " اوه آپ - فرمائے کسے مہاں کال کی ہے" ..... دوسری طرف " میں خمہیں ایک بیب سنوانا چاہتا ہوں۔ میں اے آن کر کے رسيور سائق ركه ويها بهول- تم من لو- بجر بات بهوگى "...... بلك

" تھیک ہے ۔ میں س رہا ہوں " ...... دوسری طرف سے کہا گیا اللا تو بلکی نے میپ ریکارڈر کا بٹن آن کر دیا۔ جدید ساخت کے اس W میپ ریکارڈر میں میپ آٹوینٹک ریورس ہو چکا تھا اس نے میب W ریکارڈر آن ہوتے ہی گفتگو آغاز سے ہی سنائی دینے لگی۔ بلک خاموش بیٹھا رہا۔ جب میپ ختم ہو گئ تو بلک نے میپ ریکارڈر آف کر کے رسیور اٹھا یا اور اسے کان سے نگالیا۔ " تم نے میپ س لیا "..... بلک نے کہا۔ " ہاں - لیکن یہ کون بات کر رہے تھے " ...... راج نے کما۔ "عبان سے رجرو کلب کا رجرو بات کر رہا تھا اور ریان نے بتایا ے کہ وہ عبال پاکیٹیا سیرٹ سروس کا ایجنٹ ہے اور پاکیٹیا ہے کوئی چیف بات کر رہاتھا۔اس کا مطلب ہے کہ یہ چیف بقیناً یا کیشیا سیکرٹ سروس کا چیف ہو گا۔ اس کا مطلب ہے کہ انہیں اس مرمولے کے بارے میں مد صرف معلوم ہو چکا ہے بلکہ انہیں یہ مجی معلوم ب كه فارمولاتم في حاصل كياب "..... بلك في كها-آپ کیوں پر بیشان ہو رہے ہیں۔ رجر ڈنے انہیں میرے بارے م جو کھ بایا ہے اس کے بعد ظاہر ہے وہ سہاں آئیں گے اور آپ العظ میں کہ بلک ایریاس مری کیا حیثت ہے اس الے آپ ب ام رمیں ۔ دہ زندہ والی نہیں جائیں گے اور آب پر کوئی حرف بھی م آئے گا۔ اگر وہ آپ سے رابط کریں تو آپ بے شک انہیں با میں کہ آپ کا کوئی تعلق کسی فارمولے سے نہیں ہے اور ند ہی آپ

canned By WagdrAzeem pakistanipoin<sup>.</sup>

Ш عمران لینے ساتھیوں صدیقی، خاور، چوہان اور نعمانی سمیت سناکی 🕤 کے قریبی شبر زروک کے ایک ہوٹل میں موجود تھا۔ وہ یا کیشیا ہے فان لینڈ کے ایک اور بڑے شہر پہنچ تھے اور پھر دہاں سے وہ فان لینڈ ایر مروس سے زروک پہنے گئے تھے سایر بورٹ سے وہ سیدھے عباں آئے تھے وہ سب ایریمین میک اب س تھے اور ان کے پاس باقاعده كاغذات موجود تھے حن كى تصديق بھى كى جاتى تو وه درست ثابت ہوتے اس لئے وہ سب مطمئن انداز میں کرے میں بیٹھے - <u>22 y</u> \* عمران صاحب سه مثن تو سنا کی میں تھالیکن آپ یمہاں زروک آ منتئے ہیں "..... صدیقی نے کما۔ " تم چیف ہو۔ تم بناؤ کہ میں نے یہ سب کچھ کیوں کیا ہے"۔ ممران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

نے اس سلسلے میں کوئی کام کیا ہے مسسد راجر نے انتہائی اطمینان بجرے لیجے میں کہا۔ " ٹھیک ہے ۔ میں حہیں ہوشار کرنا جاہا تھا"..... بلیک نے " آب نے اچھا کما کہ مجھے بتا دیا۔ ویے میں رجرڈ سے باتی تفصیلات خود ہی معلوم کر لوں گا اور غنڈے اور بدمعاشوں کی کارروائیوں سے تو ولیے بھی حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہوتا '-راج نے کما تو بلک بے اختیار ہنس بڑا۔ " اوے سار " مطمئن ہوں " ..... بلک نے کما اور رسیور رکھ دیا۔ اس کے بجرے پر اب واقع اطمینان کے ناثرات انجر آئے تھے کیونکہ اے معلوم تھا کہ راج کے ہاتھ بہت لمبے ہیں اس لئے اب وہ بلک اپریا تو کمایورے سناکی میں قدم قدم پران کے خلاف موت کے جال مچھیلا ویے گا۔

" اس کے لئے سناکی جانے کی کیا ضرورت ہے "...... عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ " وه كسي " ..... صديقي نے چونك كر كما-" ظاہر ہے راجر نے بکنگ کی ہو گی اس لئے جس یارٹی نے بکنگ کرائی ہو گی اس کے پاس فارمولا پہنچ گیا ہو گا" ...... عمران نے جواب " اس یارٹی کے بارے میں تو معلومات حاصل کرنی ہیں "۔ صدیقی نے کما۔ " اس کے لئے اتنی بھاگ دوڑ کی کیا ضرورت ہے ۔ یماں بیٹھے 5 بیٹے معلوم ہو جائے گا"..... عمران نے کہا اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ہے دسيود الجمالياب " يس سائيكل بول ربابون " ...... عمران في كما-" فرانک بول رہاہوں " ...... دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ " ہاں ۔ کیا معلوم ہوا ہے"..... عمران نے کہا۔ " راج کے گروپ یا کیشیا ہے آنے والے نمام مسافروں کو چمک کر رہے ہیں "...... دوسری طرف سے کہا گیا۔ " کہاں "..... عمران نے یو چھا۔ " ایر بورث سے لے کر بورے سنای میں۔ ایر بورث پر اور شہر

"آپ بہلے اس راجر کے بارے میں بہاں سے پوری تفصیلات معلوم کریں گے اور پھراس انداز سے دہاں پہنچیں گے جس انداز میں اسے کور کیا جاسکے مسسد صدیقی نے کہا۔ " ابیا تو سناکی کی کی کیا جا سکتا تھا"...... عمران نے مسکراتے ہونے کیا۔ \* زروک کی لڑ کیاں بے حد خوبصورت ہوتی ہوں گی "۔ اچانک خاور نے کما تو کرہ بے اختیار فہقہوں سے گونج اٹھا۔ ظاہر ہے خاور ک بات انتمائي خوبصورت تقي ۔ والله حمارا بھلاكرے -اى كے تو چيف نے اس بار جوليا كو ساتھ نہیں مجیجا کہ چلوشا پدیہاں سکوپ بن جائے "...... عمران نے مبال بھی سکوپ نہیں بن سکتا عمران صاحب "..... نعمانی نے ارے کیوں بدشکونی کی باتیں کر رہے ہو۔وہ کیا کہتے ہیں کہ آدی کی جتنی شکل اتھی ہو اتنی اتھی باتیں بھی اسے کرنی جاہئیں -عمران نے کہا تو ایک بار پھر سب ہنس پڑے۔ م عمران صاحب - آپ يهال لا كيول كى خوبصورتى پر كوئى محقیقاتی مقاله لکھیں ۔ ہم اس دوران سناکی جا کر اس راجر سے معلومات حاصل کرتے ہیں کہ فار مولا کہاں ہے "..... صدیق نے

وه رات كو روزانة آت على على باره بج تك ثاب رينك كلب لکجر ٹن روڈ میں ہوتے ہیں۔اس کلب کی ممبر شپ محدود ہے لیکن ا خصوصی پاسز کے ذریعے مہمان جا سکتے ہیں "...... دوسری طرف سے "كيالي ياسركاا نظام موسكتاب" .....عران نے يو چھا۔ " کننے افراد کے لئے " ...... دوسری طرف سے کہا گیا۔ " دوافراد کے لئے "...... عمران نے جواب دیا۔ " ہاں ۔ ہو سکتا ہے ۔ آپ ریڈ سٹار کلب کے کاؤنٹر پر مائیکل کا گورڈن کا نام لیں گے تو آپ کو دو کارڈ مل جائیں گے "...... دوسری 🚽 طرف سے کیما گیا۔ "اوے ۔تھینک یو "...... عمران نے کہااور رسیور رکھ ویا۔ " يه آپ نے ڈا كثر ہومزكا نام ليا ہے۔كيا آپ كو معلوم ہے كه فارمولا ڈاکٹر ہومز کے یاس پہنچا ہے ۔۔۔۔۔ صدیقی نے کہا۔ " ہاں۔ اس لڑکی معیدہ سے محم معلوم ہوا ہے کہ سائنس وان ڈاکٹر فیاض احمد نے وقوعہ سے چند روز قبل ڈاکٹر ہومز سے فون پر فارمولے کے بارے میں تفصیل سے بات کی تھی اور وہ خود بھی 🎙 طویل عرصہ تک اس لیبارٹری میں کام کرتے رہے ہیں۔ ڈا کٹر ہومز . نے انہیں کہا کہ وہ فوراً فارمولے سمیت فان لینڈ پہنچ جائیں لیکن ڈا کٹر فیاض احمد نے انکار کر دیا جس کے نیج میں جند روز بعد وہاں ریڈ ہوا۔اس کا مطلب ہے کہ ڈا کر ہو مزنے ہی حکومت فان لینڈ کو

بڑے ہو ٹلوں میں اور چو کوں پرایم فائیو کمیرے نصب کر دیئے گئے ہیں تاکہ اگر کوئی میک اب میں ہو تو اسے بھی چیک کیا جا سکے سے کہا گیا۔ " راجر خو د کہاں ہے " ...... عمران نے یو چھا۔ " وہ لینے کلب میں ہے ۔ وہ ولیے بھی کلب سے باہر نہیں آیا "...... دو سری طرف سے کہا گیا۔ " بلک ایریا س اس کا کوئی مقابل گروب مجی ہے یا نہیں "..... عمران نے کہا۔ " اوہ نہیں جناب ۔ بلیک ایریا کا تو وہ اکلو یا مالک ہے۔ ویسے بھی یورے سناکی میں اس کے مقابل کام کرنے والا کوئی گروب نہیں ب کیونکہ بلک ایریا کے بلیکس ایک لحے میں سب کچھ تباہ کر دیتے ہیں اور یولیس ہو یااعلیٰ حکام سمجی کان نبیث لیتے ہیں "...... دوسری طرف سے کہا گیا۔ - جس لیبارٹری کا ڈاکٹر ہومز انجارج ہے اس کے بارے میں کیا معلوم ہوا ہے "...... عمران نے کہا تو اس کے سب ساتھی بے اختیار " صرف اتنا معلوم ہو سکا ہے کہ کوئی خفیہ لیبارٹری ہے جس کے بارے میں صرف چیف سیکرٹری کو ذاتی طور پر علم ہے۔اس کا ریکارڈ آفس میں نہیں رکھا گیا"..... ددسری طرف سے کہا گیا۔ "چیف سیکرٹری کو کہاں گھراجا سکتا ہے" ......عمران نے کہا۔

m

اس فارمولے کی اہمیت ہے آگاہ کیا اور بچرپا کیشیا سیکرٹ سروس کے خوف ہے انہوں نے دراج کے ذریعے بد معاش اور عندوں کو آگے کر کے بیا فارمولا اور بعد میں اس کے بقیہ صفحات بھی حاصل کر لئے بیا فارمولا ایشیناً ڈاکٹر ہومز کو ہنچیا یا گیا ہوگا آ ..... عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

" پھر تو ہمیں راجر کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اس لیبارٹری کو ٹریس کر کے وہاں ہے آسانی سے فارمولا حاصل کر سکتے ہیں "...... صدیقی نے کہا۔

"بان -اس كے فئے بميں پديف سكر نرى كو پكرنا ہو گا اور جس كالونى ميں دہ رہتا ہے وہاں فوج كا پہرہ ہے اس سے كلب ميں اسے آسانى سے تھرا جا سكتا ہے۔ كلب ميں خفيہ كرے ہوتے ہيں جہاں رازواراد معاملات لخے كئے جاتے ہيں اور پحيف سكر نرى قاہر ہے فيلڈ كا آدى نہيں ہو سكتا اس كے وہ بحد لمحوں ميں ہى زبان كھول دے گا تسب عمران نے كہا۔

لین آپ نے دو کارڈ کیوں کم ہیں۔ باتی لوگ کیا کریں کے ایسی صدیقی نے کہا۔

تریادہ افراد کی وجہ سے معاملات خراب بھی ہو سکتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ ٹاپ رینک افسران کا کلب ہے۔ دہاں سکورٹی انتہائی سخت ہو گی اس لئے دو آدمی ہی کام کریں گے ادر باقی نگر انی کریں گے ۔۔۔

كسى مخرى كرنے والى تعظيم سے حالات معلوم كر كے وہاں جاتى ہے اس لئے میں نے تہیں بریف کیا تھا کیونکہ سنای کے قریب سب ہے بڑاشبر زروک ی ہے"..... راج نے جواب دیتے ہوئے کما۔ " آب کو دی گئ اطلاع درست ہے ۔ ما کیشیا سیرٹ سروس عبان زروک میں موجود ہے مسسد دوسری طرف سے کہا گیا تو راج بے اختمار اچل یوا۔ " اوہ ۔ کیبے معلوم ہوا۔ تفصیل بناؤ"..... راج نے انتہائی 🔾 یرجوش ملج میں کبا۔ " بيه ہوٹل كرانڈ ميں موجود ہيں۔ يانچ مرد ہيں اور يانچوں -ایکریمین سیاح ہیں "...... آرتھ نے کہا۔ · کیے حمسیں بقین ہے کہ یہی یا کیشیا سیرٹ سروس ہے،۔ راج نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ " باس - ہوٹل گرانڈ کے کرے باکیٹیا سے ایڈوانس بک کرائے گئے ہیں ۔ مرا خاص آدمی عباں بکنگ مینجر ہے۔اس ہے جب 🕏 محجے معلوم ہوا تو میں نے ان کمروں میں خصوصی آلات نصب کرا <sup>ا</sup> دیے ۔ بحریانی ایکریمین سیاح جن سے لیڈر کا نام مائیکل ہے مہاں V مجنج اور وہ سب ایک بی کرے میں موجو وہیں اور ان کے درمیان ہونے والی گفتگو کسی مشرقی زبان میں ہوتی رہی ہے۔البتہ بار بار 🔾 اس میں عمران کا نام مجی لیا گیاہے اور ابھی ابھی انہیں سناک سے ایک کال موصول ہوئی ہے جیے میپ کرایا گیا ہے ۔ اگر آپ کہیں توس

راجر ابنے مخصوص آفس میں موجود تھا کہ سامنے موجود فون کی گفنٹی نج اٹھی۔ راجرنے ہاتھ بڑھایا اور رسیور اٹھا لیا۔ <sup>۔</sup> بیں '..... راج نے کما۔ " زروک سے آرتھر بول رہا ہوں باس "...... دوسری طرف سے ا كي مؤد باند آواز سنائي دي تو راجرب اختيار چونك يزا-" آرتحر تم - کیا بات ہے - کیوں کال کی ہے" ..... راجر نے چونک کر یو تھا۔ " باس - یا کیشیا سکرٹ سروس سے بارے میں آپ نے مجھے بھی بریف کما تھا"..... آرتھرنے کہا۔ " ہاں ۔ کیونکہ اس سروس کے بارے میں جو اطلاعات مجھے ملی تھس اس میں بیہ بھی درج تھا کہ اکثریہ سروس لینے ٹارگٹ پر براد راست پہنچنے کی بجائے اکثر ہمسایہ شہر میں پہنچی ہے اور بھر وہاں ہے

مرے یاں پہنچنے میں چار گھنٹے لگ جائیں گے اس لئے انہیں طویل بے ہوشی کے انجکشن لگوا دینا۔ یہ انتہائی خطرناک لوگ ہیں اگر W انہیں راستے میں ہوش آگیا تو کچہ بھی ہو سکتا ہے اور تم نے بھی اللا ا تہائی احتیاط سے کام کرنا ہے "...... راجرنے کبا۔ UU آپ بے فکر رہیں باس میں نے پہلے ہی الیے انتظامات ان تمام کروں میں کئے ہوئے ہیں ۔ یہ آنا فانا بے ہوش ہو جائیں گے اور م مر آسانی سے انہیں کروں سے نکال کر خاص آدمیوں کے ذریعے خصوصی سٹیشن ویکن میں ڈال کر وہاں سے بندرگاہ پہنچا دیا جائے گا"...... آرتھرنے جواب دیتے ہوئے کہا۔ " اوے ۔ پر بھی انتہائی احتیاط سے کام کرنا۔ حمیس ایجنسی میں براعهده مل جائے گا اور خصوصی انعام بھی "...... راجرنے کہا۔ " تھینک یو ہاس -آپ بے فکر رہیں "...... آر تھرنے کہا تو راجر 🧖 نے کریڈل دبایا اور بچر نون آنے پر اس نے تیزی سے منبر پریس کرنے شروع کر دیئے۔ \* راسکی گلب \*..... رابطه قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی 🕇 " سناکی سے راج بول رہا ہوں۔راسکی سے بات کراؤ"...... راجر نے تنزیجے میں کہا۔ ا ادو ایس سر \_ بولا کری "...... دوسری طرف سے مؤدبات لیج

میں یہ بیب فون پرآپ کو سنواسکتا ہوں "...... آرتھرنے کما۔ " بان سنواؤ " ..... راجر في كما تو جعد لمحول بعد الك آواز سنائي دی جس نے اپنا نام مائیکل بتا یا۔ ووسری طرف سے کسی فرینک نے جواب دیا اور بھران دونوں کے ورمیان ہونے والی گفتگو سنائی دیتی ر بی اور راج کے ہونٹ بھنچتے طلے گئے۔ "آپ نے کال سن لی باس "...... آرتھرنے کہا۔ " ہاں ۔ یہ واقعی یا کیشیا سیرٹ سروس ہے۔اس فرینک کو بھی میں جانتا ہوں۔اس سے تو میں نمٹ لوں گا۔ کیا تم انہیں وہاں سے اعواكر كيمبال سناكي بحجوا سكت بوتسد راج في كما-"ان کی لاشیں یا زندہ "...... آرتھرنے کہا۔ \* نہیں زندہ ۔ کیونکہ میں انہیں خود ہلاک کر کے چیف سیکرٹری ك سلمن بيش كرنا جابرة بون "..... راجرن كما-" يس باس سيد كام انتائي آساني سے بوسكتا ہے۔آپ خصوصى لانچ کا بندوبست کرویں "...... آرتھرنے کہا۔ " تم كام كرو اور انسي لے كر بندرگاه ير راسكى ك حوالے كر دینا۔جانتے ہو ناں راسکی کو "..... راجرنے کہا۔ " کیں باس ۔ اچھی طرح جانتا ہوں "...... دوسری طرف سے کہا " راسکی کو ہدایات وے دی جائیں گی۔ کتی ور میں یہ لوگ وہاں پہنے جائیں گے ۔ اور سنو۔ زروک سے قصوصی لانچ پر انہیں

" يس باس " ..... ووسرى طرف سے كما كيا تو راجر في كريدل دبایا اور مچر نون آنے پر اس نے ایک بار مچر تیزی سے تمر پریس س کرنے شروع کر دیئے۔ " بیں سہاپریول رہاہوں "...... رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ "راجر بول رہا ہوں"...... راجرنے کہا۔ " اوہ یس باس ۔ حکم "..... دوسری طرف سے لیکت انتہائی 🔾 مؤد مانه نج میں کہا گیا۔ م راسکی یانج ب ہوش آدمیوں کو خصوصی لانج پر تہارے 5 کھاٹ پر پہنچائے گا۔ تم نے انہیں خووراسکی سے وصول کرنا ہے اور مجرانہیں سپیشل سٹیشن ویکن میں بلکیا ایریا کے رافث ہاوس میں ممنانا ہے۔ تمام کام انتہائی احتیاط سے ہوناچاہے ۔ یہ یا کیشیا سیرٹ سروس کے لوگ ہیں اور انتہائی خطرناک ہیں "...... راجرنے کہا۔ " يس باس سلين يد كب پهجيل كه عبال "...... باير نے يو چها ـ و حاریا فی گھنٹے تولگ جائیں گے "..... راجرنے کہا۔ میں باس آب بے فکر رہیں "...... دوسری طرف سے کہا گیا تو ماج نے ایک بار پھر کریڈل دبایا اور ٹون آنے پر اس نے ایک بار

"رافث ہاؤس " ..... رابط قائم ہوتے بی ایک مردانہ آواز سنائی

م منرریس کرنے شروع کر دیے۔

" بيلو باس - مي راسكي بول ربابون" ..... يحد لمحول بعد الك مردانة آواز سنائي وي ليكن لجدب حد مؤوبان تحاب " راسکی - یا کیشیا سیرٹ سروس جس کے بارے میں حمین برسف کیا گیا تھا اے آرتھ نے گرانڈ ہوئل میں ٹریس کر لیا ہے۔وہ انہیں بے ہوش کر کے سٹین ویکن پر قہارے یاس بہنائے گا۔ تم نے انسی خصوصی لانچ میں سناکی پہنچانا ہے۔ تم خود سائق آنا تاکہ راستے میں کوئی گزیزے ہو۔ میں نے آر تھر کو کہد دیا ہے کہ وہ انہیں طویل بے ہوٹی کے انجنشن مگادے گا۔ پھر بھی تم اس سے پوچھ لینا کیونکه بیه انتهانی خطرناک لوگ ہیں۔ اگر یه راستے میں ہوش میں آ گئے تو بھر مسائل پیدا ہو سکتے ہیں سمبال ساکی گھاٹ پر تم نے انہیں بایر کے حوالے کرنا ہے۔ وہ انہیں مرے یاس پہنچا دے گا'.....راج نے تیز کیج میں کہا۔ " میں باس - حکم کی تعمیل ہو گی" ... دوسری طرف سے کہا " انتمائی احتیاط سے ساراکام کرنا۔ تمہیں اس کا خصوصی انعام طے گا"..... راجر نے کہا۔ " يى باس -آپ كے علم كى درست طور پر تعميل ہو گى - راسكى ، جب یہ لوگ حمارے پاس بہنجیں تو تم نے کھیے کال کر کے اطلاع دین ہے "..... راجرنے کہا۔ Ш

ارباتھا۔ کرہ کافی بڑاتھا اور وہاں ہر قسم کا جدید اور قدیم ٹار چنگ کا العان بھی موجو و تھا۔اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ ویکھ کر بھی چو نک بڑا

الماتھی ای طرح کے راڈز میں حکرے ہوئے تھے۔سب سے آخر میں تمانی تھا جس کے بازومیں ایک لمبے قد اور بھاری جسم کاآد می انجکشن

وروکی ایک تیزامر دوڑتے ہی عمران کے ذمن پر چھائی موئی تاریکی ا تنزی سے دور ہوتی حلی گئ اور پھر جیسے ہی اس کا شعور بیدار ہوا اس نے لاشعوری طور پرانصنے کی کوشش کی لیکن دوسرے کمجے وہ یہ دیکھ مر حران رہ گیا کہ وہ ایک فولادی کری پر بیٹھا ہوا ہے۔اس کے وونوں بازو بھی کری کے بازوؤں پر کڑوں میں حکویے ہوئے تھے اور اس کے بروں سے لے کر گرون تک راڈز موجودتھے۔اس طرح وہ مرف لین سراور گردن کو ی حرکت دے سکتا تھا۔ اس نے ب ہنتیار گردن گھمائی تو ایک بار بچروہ چونک بڑا کیونکہ اس کے تمام

"راجر بول رہا ہوں "..... راجرنے کما۔ " يس باس ـ حكم باس" ..... دوسرى طرف سے انتمائي مودبان لجيج من كما گيا۔ " تُونَى سيارياني كمنول بعد بايرياني به موش افراد كو رافث ہاؤس ببنچائے گا۔ تم نے انہیں وصول کر سے بلک روم میں ذیل راؤز كرسيوں پر حكر وينا ب اور كير محج فون كر كے اطلاع دي ہے".....راج نے کما۔ " يس باس " ..... دوسرى طرف سے كما كيا-\* جب تک میں رافث ہاؤس نہ پہنچ جاؤں انہیں کسی صورت ہوش نہیں آنا چاہئے ".....راج نے کہا۔ " يس باس دايسا بي بوگا" ... دوسري طرف سے كما كيا تو راج

نے اوے کم کر اس بار رسیور رکھ دیا اور اس سے ساتھ ہی اس نے بے اختیار ایک طویل سانس ایا۔ اس کے جرب پر مسرت کے

باثرات نایاں تھے ۔اے معلوم تھاکہ جب چف بلیک اور چیف سکیرٹری کے سامنے وہ ان کی لاشیں رکھے گاتو وہ کس قدر حمران ہوں

دیا اور مجر اس کی نظری سلمنے دیوار پر دروازے کے قریب موری کی اس بروزی کی اس بروزی کی سے بنوں کی اس بروزی کی سالک طویل قطار موجو و تھی اور ہر بٹن کے نیچ مرح رنگ کے بنوں کی الک طویل قطار موجو و تھی اور ہر بٹن کے نیچ بھی ایک اور بٹن تھا۔ اس موان بچھ گیا کہ بید ذیل لاکڈ کرسیاں ہیں۔ اس نے آبستہ سے ایسنے دونوں پروں کو کری کے دونوں پایوں کے ساتھ گھمانا شردع کر دیا اور چند کھی بعد اس کے پہرے پر اطمینان

علاق ساما مرون مردیا اور چند نون بعد اس نے چرے پر اسمینان کے مجری مسکر ایٹ دوڑ گئ کیونکہ دونوں پایوں کے ساتھ فرش ہے ا ایک ایک نارنگل کرجاری تھی لیکن یہ ناریں بالکل پانے کے ساتھ کا

تھیں۔ عمران نے بوٹ کی ایزی کو فرش پر رکھ کر زور سے وہایا تو ایوٹ کی نوک سے نکلنے والی جھوٹی می فولادی تھری جس پر سیاہ رنگ چوٹھا ہوا تھا اس تار اور پائے کے در میان چھٹس گئی۔ عمران نے

ووسرے بوٹ کے ساتھ بھی الیہا ہی کیا اور جب اس کے وونوں فوٹ ایڈ جسٹ ہو گئے تو وہ اطمینان سے بیٹھ گیا۔ چند کموں بعد

فعدوازہ کھلا اور ایک درمیانے قد اور بحرے ہوئے ورزشی جسم کا وجوان اندر داخل ہوا۔اس نے براؤن کر کا موٹ بہنچا ہوا تھا۔اس کی پیشانی جوڑی اور آنکھوں میں ذہانت کی چمک موجو د تھی۔اس کے

کے ایک لمبے قد اور بھاری جسم کاآدی تھاجو ہر لحاظ سے بد معاش ادر معاش در کھائی ویہ انجاشن کے پیچے وہ آدی تھاجس نے انہیں انجاشن ک مقد و کھائی ویہ آتھا۔اس کے پیچے وہ آدی تھاجس نے انہیں انجاشن کئے تھے۔اس کے ہاتھ میں مشین گن تھی۔ سیسٹھوٹونی سیسنہ نوجوان نے اس غنڈے سے کہا اور خود بھی سے کہ اس کے سارے ساتھی اپنی اصل شکلوں میں تھے۔ان کے سامنے کچہ فاصلے پر دو کرسیاں موجو و تھیں لیکن اس انجاشن لگانے والے ک علاوہ دہاں اور کوئی موجو دنہ تھا۔ ای لیجے وہ آدمی مڑا اور ایک نظر عمران کو دیکھ کر دہ منہ بنا تا ہوا وروازے کی طرف بزھنے لگا۔

" ایک منٹ ڈاکٹر صاحب "...... عمران نے کہا تو وہ آدمی بے اختیار مڑ گیا۔ " میں ڈاکٹر نہیں ہوں۔ بہر حال کیا کہتے ہو"...... اس آدمی نے

بڑے تخت کیج میں کما۔ اس کے بولنے کا انداز خنڈوں جیمیا تھا۔ اس سے بچرے کے تاثرات اور جسم کی سافت بتا رہی تھی کدوہ لانے مجرنے والا آدمی ہے۔

۔ حید کمپاؤنڈر ہو گے۔ بہرطال یہ بنآؤ کہ ہم کماں ہیں اور کس کی قبید میں ہیں میں۔۔۔۔۔عمران نے کہا۔

تم سنائ کے بلک ایریا کے دافٹ ہاؤس میں ہو اور چیف داج کے حکم پر تمہیں عہاں قید کیا گیا ہے ".....اس آدی نے جواب دیا اور تیزی سے مڑ کر کرے سے باہر طلا گیا۔ ای کمح صدیقی سمیت ایک ایک کر کے سب ساتھی جمی ہوش میں آگئے۔

" یہ کیا ہوا محران صاحب منبم تو اصل چروں میں ہیں " مسدیقی نے اوھر اوھر دیکھتے ہوئے کہا۔

م ہاں میں مناکی کئے میں اور ہم راج کی قبید میں ہیں "م عران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے راڈز کو طور سے دیکھنا شروع کر

کیونکہ ابھی چند کموں بعد تم موت کی دادی میں پہنے جاؤ گے '۔ راج نے مسکراتے ہوئے کہا۔ " وہ تو جب وقت آئے گا ہرآدمی نے وہاں پہنچ جانا ہے اور کسی کو معلوم نہیں ہے کہ کس کا وقت قریب بہنچ جیاے اور کس کا ابھی دور ہے ۔ لیکن ہمیں تم نے جس طرح حکرا ہے ہم تو جہاری ذبانت پر حران ہیں ورند ہمارے لئے راڈز کو کھول لینا کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن یہ تو نجانے کس قسم کے راڈز ہیں کہ سوائے سراور کردن کے جمم کا کوئی حصہ حرکت می نہیں کر سکتا۔ ببرحال بقول جمہارے ہم نے ابھی موت کی وادی میں واخل ہو جانا ہے تو تم ہمارے تجسس 5 كو دور كرتے ہوئے يه بنا دوكه فارمولاكس ليبارٹري ميں كئے جكا ب اور وہ لیبارٹری کماں ہے " ...... عمران نے کماتو راجر بے اختیار ہنس " میں نے حمہارے اور فرینک کے درمیان ہونے والی فون کال کی یوری بیب سن ہے۔ تہمیں یہ تو معلوم ہے کہ لیبارٹری کا انجارج واکثر ہومز ہے اور لیبارٹری کاعلم صرف چیف سیکرٹری کو ہے اور تم فے ٹاپ رینک کلب میں جاکر چیف سیکرٹری سے معلوم کرنے ک بلاننگ بھی کر لی تھی اس کے باوجود تم بھے سے یوچھ رہے ہو۔ دلیے تحج واقعی نہیں معلوم ۔ میں نے فارمولا چیف بلیک تک پہنچا دیا اور یعیف بلیک نے اسے چیف سیکرٹری کو وے دیا اور بس "...... راجر 🔘 انے جواب دیتے ہوئے کہا۔

" تھینک یو پاس "...... ٹونی نے کہا اور وہ بھی سابھ والی کرس پر بیٹھ گیا جبکہ تبیراآدمی ان کی کرسیوں کی سائیڈ میں کھوا ہو گیا تھا۔ م م ياكيشيا سيرك مروس ك لوگ بو- تم مين ع عمان كون بي ..... نوجوان في مسكراتي بوئ كما-· وبط تم ابنا تعارف كراد كيونكه مهذب لوكون كايبي طرية ب " ..... عمران نے مسكراتے ہوئے جواب ديا تو راجر اور تونى دونوں چونک کراہے دیکھنے لگے۔ " تم ہو عمران ۔ مرانام راج ہے اور یہ مراآدی ٹونی ہے"۔ اس ميلي تو محي جهارا شكريد اواكرناب كه تم في زروك ساك منتخ كا بمارا كراية حرج بونے سے بجاليا ب اور دوسرى بات ياك تمہس بیر سب کیے معلوم ہوا اور تم نے اس قدر شاندار انتظامات اتنی جلدی کیے کر لئے "..... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو راج ب اختیار بنس بڑا۔ بھر اس نے آرتھر کی کال سے لے کر سمال پہنچنے تک کی تمام تفصیل بتاوی۔ " اب دوسری بار شکریہ اوا کرنے کاموقع آگیا ہے کہ تم نے ہمیں

بے ہوشی کے عالم میں گولی نہیں ماری ورنہ ہمیں تم سے گفتگو گا شرف ہی حاصل نے ہوتا"...... عمران نے کہا-مجہارے اس شکریہ اوا کرنے کا حمہیں کوئی فائدہ نہیں ہو گا

" کیا چف سیرٹری عباں آئے گایا تم ہمیں اس کے سلصے پیش

اس نے کوٹ کی جیب سے مشین بیٹل نکال لیا۔ الك منت - صرف الك منت - جرجو چاب كرتے رہنا عمران نے اس طرح مطمئن لیجے میں کہا۔ " بولو " .... راج نے مند بناتے ہوئے کہا۔ " خهاری چوژی اور فراخ پیشانی اور آنکھوں میں چمک بتا ربی ہے کہ تم عقلمند اور زمین آدمی ہولیکن جو کچھ تم کرنے جارہے ہویہ ُ مَام تو بڑے سے بڑا احمق بھی نہیں کیا کر تا۔ اس کی کیا وجہ ہے ۔۔ عمران نے کہا تو راجر بے اختیار چو نک پڑا۔ "كيا مطلب - كياكنا جائة بو" ..... راجر في الحجم بوف لج " تم بے بس اور حکڑے ہوئے نہتے افراد پر خود فائر کھولنا چاہتے ہو جبکہ یہ کام تمہارے عقب میں کھزاآدی بھی آسانی سے کر سکتا ہے۔ تم اے حکم دو اور پھر تونی سمیت باہر طلے جاؤ ۔ بس کام ختم ۔۔ " نہیں ۔ میں نے حمہیں مہاں منگوایا ہی اس لئے ہے کہ میں بینے ہاتھوں سے حمہیں ہلاک کرنا چاہتا تھا ور نہ یہ کام تو وہاں زروک میں آر تھر بھی آسافی سے کر سکتا تھا \* ... راجر نے جواب دیا۔ م تھك ہے ۔ اكر تم بند ہو تو تجرمين آخرى خواہش بھي يوري آ **گر** دو '...... عمران نے ایک طویل سانس لیتے :و نے کہا۔ "صرف زندگی کی مجھیک مت مانگنا ، اجرنے کما۔

کروگے "...... عمران نے کہا۔ " وه يمال كيي آ يكتے ہيں سالبتہ حمباري لاشيں ضرور ان ك سلصنے ہیش کی جائیں گی۔اس وقت اگر تم بول سکتے ہو تو ہے شک یو چھ لینا مجھ کوئی اعتراض نہیں ہوگا ..... راج نے جواب ویا۔ " کیا واقعی بلکی کو معلوم نہیں ہے" ...... عمران نے کہا۔ " نہیں ۔ صرف چیف سیکرٹری کو معلوم ہو گا۔ عباں ایسی باتیں خاص طور پر خفیہ رکھی جاتی ہیں "...... راجر نے جواب ویتے ہوئے " حمبا الهيف بلك توميان آئے كا ياده مجى نہيں آئے كا -عمران نے کہا۔ " نہیں ۔ یہ بلک ایریا ہے سمہاں کوئی نہیں آئے گا"..... راج

ی بر ہم ان کا شیں کہاں بہنجاؤگ میں مران نے کہا۔
"جہاں چیف کے گا اوراب بات چیت ختم میں نے حمبس
صرف اس سے ہوش والایا تھا کہ تعوری دیر تم سے بات چیت بو
جائے کیونکہ حہارے بارے میں مظہور ہے کہ تم حیرت انگیز طور پر
تج نیشن تبدیل کر لیتے ہو اور میں ویکھنا چاہا تھا کہ تم کیا کرتے ہو۔
لیکن اب مجھے بھین آگیا ہے کہ تم ایشیائی لوگ صرف پروپیگنڈے
کے باہر ہو ".....راج نے منہ بناتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ی

کھٹاک کی آوازوں کے ساتھ ہی اس کے ساتھیوں کے راؤز بھی غائب ہو گئے۔ " اس راجر کا خیال رکھو۔ میں آ رہا ہوں" ۔ ۔ عمران نے کہا اور W وروازہ کھول کر باہر نگل آیا۔ اس کے ہائقہ میں مشین کپٹل موجود W تھا۔اصل میں راج کے آدمیوں نے نہ ہی اس کی ملاشی کی تھی اور نہ کوئی سامان وغیرہ نکالا تھا اس کئے عمران کو ہوش میں آتے ہی معلوم 🔈 ہو گیا تھا کہ مضین بیشل اس کی جیب میں ہے اس نے راؤز ہنتے ہی اس نے اچھل کر کھوے ہوتے ہی مطنین پیشل نکال نیا تھا جس کے تیج میں ٹونی اور مشین گن بردار ہٹ ہوئے اور اس کے بعد عمران نے راج کے بازو پر کولی اس طرح ماری کہ گولی اس کا کوٹ پھاڑتی ہوئی گزر کئی اور وہ اس وہم ہے ہی اچھل کر کری سمیت چھے جا گرا تھا کہ اے کوئی مار دی کئ ہے۔ یہ اکیب چھوٹی می دو منزلہ عمارت تھی۔ عمران نے یوری عمارت کا راؤنڈ نگالیا تھا۔ وہاں سوائے اسلحہ مے اور کوئی چیز نہ تھی۔ عمران واپس اس کمرے میں آیا تو اس کے © ۔ تصیوں نے راجر کو راڈز میں حکز دیا تھا جبکہ اس کا مشین پیٹل اور t ووسرے آدمی کی مشین گن صدیقی اور خاور کے ہاتھ میں تھی۔ باہر کوئی نہیں ہے لیکن تم باہراور چھلی سائیڈ پر بہرہ دو گے "۔ عمران نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔

الين آپ نے اب اس سے كيا يو جھنا ہے -اسے ختم كريں اور

فكل چلس مديقى نے كما-

"اوو نہیں۔ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارے پیشے میں موت زندگی ایک بی سکے کے دو رخ ہوتے ہیں اور پھر ہم مسلمان ہیں-ہمارا عقیدہ ہے کہ موت زندگی اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے۔ مین آخری خواہش ہے کہ تم ہمیں آخری عبادت کے لئے صرف وس منث دے دو " ...... عمران نے کہا۔ » ٹھیک ہے۔ میں دس منٹ انتظار کر لیتا ہوں "...... راج نے كمااور مشين پينل جيب ميں ڈال ليا۔اس لحج عمران سے دونوں بي پوری قوت سے حرکت میں آئے اور اس کے ساتھ ہی کٹاک کٹاک کی تیز اوازوں کے ساتھ ہی عمران کے جسم اور بازوؤں کے گروران یفخت غائب ہو گئے ۔ " یہ - یہ کیا ہوا " ..... راجر اور ثونی نے انتہائی بو کھلائے ہوئے انداز میں اٹھے ہوئے کہا۔ راج کا ہاتھ بھلی کی می تیزی سے جیب ک طرف گیا لیکن دوسرے کمح توتزاہث کی آواز کے ساتھ ہی ٹونی اور مشین گن بردار چیختے ہوئے نیچ کرے جبکہ راج بھی چیختا ہوا الت ک کری سمیت چھیے جا گرا۔ عمران اچھل کر اس کے قریب گیا اور دوسرے کمحے اس کی ٹانگ پوری قوت سے قلابازی کھا کر انتحتے ہونے راجر کی کنیٹی پر پڑی اور راجر ایک بار پھر چیخنا ہوا نیچے گرا جا تھا کہ عمران کی لات حرکت میں آئی اور کنٹی پر پڑنے والی ضرب ع را اے ایک ہی جھکتے میں ساکت کر دیا۔ عمران تعزی سے دروازے 12

طرف بڑھ گیا۔اس نے تیزی سے سو کی بورڈ پر ہاتھ مارے اور کھناک

محسن اور را ذزغائب ہو گئے ۔ باقی حمہارے آدمیوں نے ہماری ملاشی لینے کی زحمت ہی نہیں کی تھی اس لئے مشین پیٹل سری جیب میں موجو دتھا اور پھر ممہاری حمرت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے کام م كر د كھايا". .... عمران نے انتہائي اطمینان بھرے لیج میں كہا۔ " تم يه كام بهط بھي تو كر سكتے تھے ۔ پھر تم نے يه آخرى خواہش كا حکر کیوں حلایا تھا" ..... راجرنے کہا۔ " اس لئے کہ تم نے اچانک مشین کپٹل نکال نیاتھا اور اسے میں والبس جمهاري جيب ميل بهنجانا چاهناتها ورية فاصد زياوه تها اورتم مرے مشین بٹل تکانے تک کوئی جلا سکتے تھے "...... عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ " ٹھسک ہے ۔ اب محجے ان سب باتوں پر یقین آ گیا ہے جو حمارے بارے میں بتائی گئ تھیں اور مجھے شکست تسلیم ہے ۔ تم ' بے شک مجھے گولی مار سکتے ہو"...... راجر نے کہا۔ " تم بلك ايرياك كنگ مو راجراس ك اتن جلدى شكست ك بات مت كرد اور سنو- كو باكيشيامين منهارك آدميون في باكيشيا کے سائنس دان اور اس کے ملازموں کو ہلاک کیا ہے ۔ ب گناہ ار کو اعوا کر کے اس پر تشدد کیا لیکن میں یہ سب مجول سکتا ہوں میونکہ یا کیشیامیں جن لو گوں نے یہ سب کیا ہے وہ سب اپنے انجام كو مبنيا ديئے كئے ہيں۔ اگر تم وہ فارمولا ہميں والي ولا دو تو س تھمیں زندہ چوڑ سکتا ہوں "..... عمران نے کہا۔

" نعمانی - تم مرے یاس رکو گے "...... عمران نے تعمانی ہے کما تو نعمانی وہیں رک گیا۔ "اس كامنه اور ناك بند كرك اسے بوش ميں لاؤ" ...... عمران نے کہا تو نعمانی آگے بڑھا اور پیراس نے راج کا منہ اور ناک دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا جبکہ عمران اس کری پر بیٹھ گیا تھا جس پر پہلے راجر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے وہ کری اٹھا کر سیدھی کر لی تھی۔ بحتد محوں بعد راجر کے جمم میں حرکت کے تاثرات منایاں ہونے لگے تو نعمانی نے ہاتھ ہٹا گئے اور واپس آ کر عمران کے ساتھ والی کری پر بیٹھے گیا۔تھوڑی دیر بعد راجرنے کر اپنتے ہوئے آنگھس کھول دیں۔ " تم نے دیکھ لیا راج کہ موت اینے شکار پر کس طرح جھپٹی ہے ۔۔۔۔۔ عمران نے کہا۔ " تم - تم في ذيل الكذراذز كي كول في - كياتم واقعى جادو کر ہو"..... راجرنے حیرت بھرے میں کہا۔

' میں نے تو حمہیں بتایا تھا کہ ہماری آدھی زندگی ان راڈز کو

کھولنے میں گزر گئ ہے۔اس سسٹم کی کرسیوں کے بایوں کے ساتھ

زمین سے کنٹرولنگ آار نکتی ہے۔ میں نے اسے پیروں سے چکی کر

لیا اور پھر دونوں بوٹوں کی نوک میں موجود تیز فولادی مخبر میں نے

مجوسی کمد رہا ہوں وہ کرو اللہ عمران نے سرو نیج میں کہا تو

صدیقی سربلاتا ہوا کم ہے سے باہر چلا گیا۔

اے میری آفرے کہ تھے چھوڑ دو تو میں تمہیں عبال سے زندہ باہر بھجا دوں گا اور بھر مہارے آڑے نہیں آؤں گا"..... راجرنے كما " يه كام بعد ميں ہو گا۔ پہلے تم بلكِ كا فون نمبرِ بناؤ "...... عمران<sup>UU</sup> ہ لہا۔ \* کیوں ۔ تم کیا کرو گے \*..... راج نے کہا ۔ میں اے اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ وہ عباں آکر حمہیں ان راؤن سے آزاد کرائے ورنہ ہم اس طرح واپس طلے جائیں گے اور حمہارے یه دونوں آدمی ختم ہو میکے ہیں اور کوئی آدمی اس عمارت میں نہیں یا ب اس ك تم يميس بين بين بين بوك بياس س ايزيال ركز ركز كر مرجاؤگے "...... عمران نے کہا۔ " کیا تم دافعی تھے زندہ چھوڑ دو گے "...... راجر نے ایسے لیج میں کہاجسے اے نقین بذآرہا ہو۔ " ہاں ۔ میں نے محمیں مار کر کیا حاصل کرنا ہے"..... عمران نے کماتو راجرنے فون سربتا دیا۔ " یہ فون منرکہاں نصب ہے "..... عمران نے کہا۔ "اس کے آفس میں "..... راج نے کہا۔ " ليكن اس وقت رات ب -وه آفس ميں تو نہيں ہو گا- جہاں وه ہو گا دہاں کا نمبر بتاؤ مسسد عمران نے کہا تو راجر نے دوسرا فون نمسر \* یه نون کمال نصب ہے "..... عمران نے یو چھا۔

" وہ فارمولا تو چیف سیکرٹری ہی واپس کر سکتا ہے۔ میں تو نہیں لے سکتا ۔ تم خو د بھی اس بات کو جانتے ہو گے کہ ایجنٹ کیا کر سکتا ے '۔۔۔۔۔ داج نے کہا۔ " تم چیف سکرٹری کو کال کر کے یہ تو معلوم کر سکتے ہو کہ لیبارٹری کماں ہے "..... عمران نے کما۔ " مراحیف سیکرٹری سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ س یہ بات ان سے پوچھ سکتا ہوں اسسد راجر نے کما۔ " موچ لو ۔ دوبارہ ایسی آفر نہیں مل سکتی ۔ چیف سیکر ٹری ہے ہم خود ہی محلوم کر لیں گے لیکن تم ہلاک ہو جاؤ گے اور زندگ ووبارہ نہیں ملا کرتی "...... عمران نے کہا۔ \* میں واقعی وہ کھے نہیں کر سکتاجو تم کمہ رہے ہو۔البتہ میں یہ کر سكتا ہوں كه ميں سناكي ميں اپنے آدميوں كو جو تمہيں ملاش كر رہے ہیں واپس کال کر سکتا ہوں"..... راجرنے کما۔ " وہ تو تم پہلے بی ایسا کر چکے ہو" ..... عمران نے منہ بناتے \* تمہیں کیے معلوم ہوا \* ..... راج نے چونک کر کما۔ " ظاہر ہے جب ہم حمہارے ہائة آگئے تھے تو پھر الیما سیٹ اپ

" ظاہر ہے جب ہم حمارے ہاتھ آگئے تھے تو پھر ابیا سیٹ اپ قائم رکھنے کا کیا جواز وہ جاتا ہے "...... عمران نے جواب دیا تو راجر نے بافتیار ایک طویل سانس لیا۔
" یہ بلک ایریا ہے سعہاں سے تم زندہ باہر نہیں جا سکو گ اس

" اوہ ۔ تم اور اس وقت ۔ کیا بات ہے "...... ووسری طرف سے W چو نک کر ہو تھا گیا۔ " میں رافث ہاؤس سے بول رہا ہوں چیف ۔ پاکیشیا سیرث W سروس کے پانچ افراد کی لاشیں اس وقت میرے سلمنے بڑی ہوئی ہیں "..... عمران نے کہا۔ " كيا - كيا كهه ربي بو - رافث باؤس تو بلكي ايريا اور سناي مس ب "..... دوسرى طرف سے چونک كر قدرے حرت بجرے ليج " يس چيف سيد لوگ براه راست سناي آنے كى بجائے زروك میں جا کر گرانڈ ہو ٹل میں ٹھبرے تھے سوہاں مرا ایکٹٹ آر تھر موجو د تماراس نے انہیں نه صرف چیک کرایا بلکہ کنفرم بھی کرایا تو اس نے تھے کال کر کے ربورث دی۔ س نے اے کہا کہ انہیں ب ہوش کر کے بذریعہ لانچ سناک بہنجا دے اور بھریہ سب بے ہوشی کے عالم میں یہاں رافث ہاؤس بہنیا دیئے گئے ۔ میں نے ان کے مرکب اب واش کر اے اور انہیں ڈیل لا کڈ کرسیوں میں حکر دیا۔اس کے جد ان کو گولیوں سے چھلیٰ کر دیا گیا۔ مرا خیال ہے کہ آپ چیف میکرٹری صاحب کو ساتھ لے کر مہاں آجائیں تاکہ چیف سیکرٹری ماحب كنفرم ہو جائيں۔اس كے بعد ان كى لا شوں كو برتى بھني ميں الل دیاجائے گا"..... راج نے کہا۔ \* اوہ - درری گر راج - تم نے وہ کام کر دیا ہے جو آج تک بوی

" اس کی رہائش گاہ میں "...... راجرنے جواب ویا۔ " نعمانی ۔ جا کر فون پیس عہاں لے آؤ"...... عمران نے کہا تو نعمانی خاموثی سے اٹھا اور کرے سے باہر حلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ والیں آیا تو اس کے ہائھ میں فون پیس موجو وتھا۔ "اس کامنہ بند کر وو"..... عمران نے کہا۔ \* ہمیشہ کے لئے "..... نعمانی نے یو جھا۔ " جیسے تہاری مرضی " ...... عمران نے کہا تو اس سے پہلے کہ راج کھ کہا نعمانی نے بحلی کی می تیزی سے جیب سے مشین پیشل تکالا اور دوسرے کمح تزنزاہٹ کی آوازوں کے ساتھ ہی راج کے حلق سے نکلنے والی چمخ سے کمرہ گونج اٹھا۔ راجر سیسنے پر گولیاں کھا کر چند کھے ہی تڑپ سکا تھااور پھر ساکت ہو گیا۔عمران نے فون پیس کو آن کیا اور بمرراجر کا بتایا ہوا ہنر پریس کر ناشروع کر دیا۔ "كون ب " ..... رابطه قائم بوت بي اكب مردانة آدازسنائي وي لیکن بولنے والے کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ ملازم ہے۔ " راج بول رہا ہوں ۔ چیف سے بات کراؤ"...... عمران نے راج کی آواز اور لیج میں بات کرتے ہوئے کہا۔ "ا تھا"...... دوسری طرف سے کہا گیا۔ · بسلو \_ بلک بول رہا ہوں \* ...... چند لحوں بعد ایک محاری ی آواز سنائی دی ۔ " راجر بول رہا ہوں چیف "...... عمران نے کہا۔

" ہیلو ۔ راجر بول رہا ہوں "… … عمران نے راجر کی آواز اور لیجے ب بلکی بول رہا ہوں راجر ۔اچانک ایک انتہائی ضروری کام پڑ گیا ہے اس لئے میں خود نہیں آ رہا۔ تم لاشیں وہیں چھوڑ دو ۔ صلح<sup>الما</sup> چیف سیکرٹری کو ساتھ لے کر میں خوروہاں پہننج جاؤں گا"۔ دوسری تھکی ہے چیف مسلم عمران نے کہا اور اس کے ساتھ بی دوسری طرف سے فون آف ہونے پر اس نے بھی فون آف کر ویا۔ چیف صاحب کو اچانک کام یاد آگیا ۔ شاید بلیک ایریا کاخوف <sub>5</sub> وماغ پر چڑھ گیا ہو گایا مچر رات کو انہیں ولیے ہی کم و کھائی دیتا ہو گا۔۔۔۔۔۔عمران نے اٹھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ مرا خیال ہے کہ اے کوئی شک پڑگیا ہے ..... نعمانی نے بھی اتھتے ہوئے کہا۔ " ظاہر ہے وہ چیف ہے اور چیف تو واپیے بھی سرتا یا مشکوک<sup>©</sup> ہوتے ہیں مسلمان نے مسکراتے ہوئے کہا تو نعمانی بے اختیار ک بنس بڑا اور بھر وہ دونوں بیرونی وروازے کی طرف بڑھ گئے ۔ " کیا ہوا عمران صاحب "..... باہر موجو د صدیقی نے انہیں آتے ۔ " فی الحال تو یہی ہوا ہے کہ ہم موت کے خوفناک جردوں سے نکل آئے ہیں اور اب ہم نے فوری طور پر سہاں سے نکلنا ہے کیونک

ے بڑی سرکاری تنظیمیں اور بین الاقوامی سطح کی مجرم تنظیمیں مجمی نه كرسكين مدويري گذم چيف سيكر ثرى صاحب تواس وقت نهين آيج سی خود آرہا ہوں "..... دوسری طرف سے انتہائی مسرت بھرے سیج " تھینک یو چیف ۔ میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں" ۔ عمران نے کہا اور فون آف کر دیا۔ می بلک کو معلوم ہوگا کہ لیبارٹری کماں ہے" ..... نعمانی نے " وہ جب چیف سکرٹری کو فون کرے گاتو پھر چیف سکرٹری خود ہی بتا دے گا".....عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ - ليكن آپ نے تواب اس بلكك كي آوازس لي ب-آپ اس كى آواز میں چیف سیکرٹری کو کال کر سے معلوم کر سکتے ہیں "۔ تعمانی مجیف سکرٹری جیے عهدیدار آسانی سے نہیں بتاتے مربوست ہے کہ ان کے ورمیان کوئی خاص انداز ہو گفتگو کرنے کا۔اب جب وہ خود آ رہا ہے تو پھر ہمیں دسک لینے کی کیا ضرورت ہے " - عمران نے کہا تو نعمانی نے اشبات میں سر ہلا دیا لیکن ابھی وہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ " اوه - تو بلک تصدیق کرنا چاہنا ہے " ...... عمران نے چونک

کر کہااور اس کے ساتھ ہی اس نے فون آن کر دیا۔

چیف سیکرٹری صاحب کے سابھ آرہا ہوں۔چیف بلکی نے چیفوں سیکرٹری صاحب کو ٹاپ رینک کلب میں پاکیشیائی سیکرٹ ایجنٹوں کی میم کے خاتمے کی اطلاع دی تو وہ فوراً سہاں آنے پر تیار ہو گئے ۔ اس برجیف صاحب نے مجھے فون کر کے کہا کہ میں چیف سیکرٹری صاحب کو کلب سے لے کر رافث ہاؤس پہنے جاؤں کیونکہ وہ خود کسی انتهائی اہم کام کی دجہ سے ساتھ نہیں آسکتے اس لئے میں نے آپ کوا فون کیا ہے کہ آپ وہاں سے واپس مد جائیں "...... دوسری طرف ے مسلسل بوتے ہوئے کہا گیالیکن لچہ بے حد مؤوبانہ تھا۔ " او کے - میں مبس ہوں "...... عمران نے راج کی آواز اور لیج 5 میں کہا تو دوسری طرف سے فون آف ہوتے ہی اس نے رسیور رکھ " یہ اجانک تبدیلی کھیے آگئ " ...... عمران نے بربراتے ہوئے کہا اور باہرآگیاجہاں اس کے ساتھی موجو وتھے ۔ یکس کا فون تھا عمران صاحب "...... نعمانی نے کہا تو عمران نے ل تغصیل بتا دی۔ "اوہ سویری گذ ۔ پھر تو کام بن گیا"..... نعمانی نے خوش ہو کر مری چین حس نے الارم بجانا شروع کر دیا ہے اس لئے ہم اس عمارت کے باہر جا کر نگرانی کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ عباں مجرور 🔾

ریڈ ہو"...... عمران نے کہا تو سب بے اختیار چونک پڑے ۔

کسی بھی وقت بہاں چیکنگ ہو سکتی ہے "...... عمران نے کہا۔ " ليكن بهم تو اصل جروں ميں ہيں اور يمان بلك ايريا ميں تو بم ا کی کمح میں مارک کر لئے جائیں گے "..... صدیقی نے کہا۔ \* ارے ہاں ۔ میں تو جھول ہی گیا تھا۔ یہاں چیک کرو۔ تقییناً یہاں ماسک میک اپ اور اسلحہ مل جائے گا"...... عمران نے کہا تو صدیقی سربلاتا ہوا مزا اور تیزی ہے عمارت کے اندرونی حصے کی طرف برست چلا گیا۔ تھوڑی ریر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک ماسک میک اپ باکس تھا۔ عمران اور اس کے ساتھیوں نے ماسک میک اپ کرلئے ۔اب وہ دوبارہ ایکریمین بن حکے تھے۔ " اسلحه نہیں ملا " ...... عمران نے ہو چھا۔ " نہیں ۔ بھاری اسلحہ ہے جو بیک ہے ۔ البتہ مشین پیٹل تو پہلے بی ہمارے یاس موجو دہیں \*... ... صدیقی نے کہا تو عمران نے اثبات میں سربلا دیا اور بھراس سے پہلے کہ وہ آگے بزھتے عمران کو اندر ہے فون کی گھنٹی بھنے کی آواز سنائی دی۔ " اوہ ۔ شاید بلکی صاحب کا ارادہ بدل گیا ہے " ...... عمران نے کما اور تنزی سے مزا اور اس کرے میں داخل ہو گیا جہاں فون کی کھنٹی نج رہی تھی۔اس نے بٹن پریس کرے رسیور اٹھالیا۔ " راج بول رہا ہوں "..... عمران نے راج کی آواز اور کیج میں " مارٹر بول رہا ہوں باس -آپ رافث ہاؤس میں رہیں- میں

\* باتی ساتھی کماں ہیں \* ...... عمران نے اس کی طرف توجہ دیے بغرجواب دینتے ہوئے کما۔ ممارے یکھے ہیں ".... صدیقی نے کما۔ م مُصلِ ہے ۔ اب ہائی آفسرز کالونی چلنا ہو گا کیونکہ چیف سیرٹری کا کلب سے جانے کا دقت ہو گیا ہے۔اب وہاں جانا ہے کار ہو گا۔ دو ٹیکسیاں لے لو\* ...... عمران نے کہا۔ <sup>۔ ع</sup>مران صاحب س<sup>ی</sup> کوئی رہائش گاہ لے لیں کاروں سمیت ک اس طرح آسانی رہے گی :.... صدیقی نے کما۔ " اوہ ہاں ۔ تھیک ہے ۔ میں کرتا ہوں بندوبست "...... عمران نے کہا۔ وہ اب رافث ہاؤس سے کانی آگے چیخ عکبے تھے۔ محر ایک پبلک فون بو تھ دیکھ کر عمران اس کی طرف بڑھ گیا۔ بو تھ کے سابقہ کارڈ فروخت کر نیوالی باقاعدہ مشین موجود تھی۔ حمران نے جیب سے ایک نوٹ ثال کر اس مشین میں ڈالا تو ایک کاوڈ باہرا گیا۔ عمران کارڈ لے کر ہو تق میں داخل ہوا اور اس نے فون پیس کے مخصوص خانے میں کارڈ ڈال دیا لیکن اے پرلیں مذکیا اور رسیور اٹھا کر اس نے اکوائری کے شرپریس کر دیئے۔ " يس - الكوائري بليز " ..... رابط قائم بوت بي ايك نسواني آواز سنائی دی ۔ " اسر كلب كا ممر جائية " ..... عمران في ايكريمين لهج مي كبا

تو دوسری طرف سے شربادیا گیا۔ عمران نے اس بار کارڈ کو آھے گ

" اوه - واقعی الیها بھی ہو سکتا ہے - ٹھسکے ہے -آب اندر رہیں ہم باہر جاکر نگرانی کرتے ہیں " ..... صدیقی نے کہا تو عمران نے اشبات میں سر ہلا دیا اور بھر صدیقی اور اس کے ساتھی تیزی ہے بھائک کی طرف برھ گئے ۔ انہوں نے چھوٹا بھائک کھولا اور الی ا كي كر كے باہر على گئے ۔اس كے بعد عمران آگے بڑھا اور اس نے چھوٹے پھالک کو اندرے بند کر دیا اور خود وہیں بھالک کے قریب ی رک گیا۔ تقریباً آدھ گھنے بعد بھائک کے باہر کے بعد دیگرے دد کاریں رکنے کی آوازیں سنائی دیں۔ای کمح عمران کی کلائی پر ضربیں لکنا شروع ہو گئیں۔ عمران نے واچ ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا جبکہ باہر سے ہارن کی آوازیں سنائی دینے لکیں۔ " عمران صاحب سکاروں میں آجھ غندے موجود ہیں اور ان کا انداز جارحاند ب-آب عقى طرف سے بابرآ جائيں -اوور "- دوسرى طرف سے صدیقی کی آواز سنائی دی تو عمران بھلی کی می تنزی سے دوڑ ما ہوا سائیڈ گلی سے ہو کر عقبی طرف آگیا۔ جند کموں بعد وہ عقبی وردازه کھول کر باہر گلی میں آگیا اور پھر گلی میں گھوم کر وہ سڑک پرآیا اور اطمینان سے سڑک یار کر کے دوسری طرف فٹ یاتھ پر چلتا ہوا آگے کی طرف بڑھنا جلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ سڑک پر مہنجا تو بھانک مھل جا تھا اور دونوں کاریں اندر داخل ہو ری تھیں۔ عمران سڑک پار کر کے دوسرے فٹ پانٹے پر پہنچا اور آگے بڑھا حلا گیا۔ " عمران صاحب " ...... اجانك سائقه چلتے ہوئے صدیقی نے كہا۔

چونک کر کھا گھا۔ " ہاں ۔ اس بے جارے کا وقت آگیا تھا۔ ببرحال تفصیل سے باتس بم بهوں گی مختجے ایک رہائش گاہ، دو کاریں ادر خصومی اسلحہ چلېت سه ويال لياس اور ميك اب وغره كاسامان محى مونا چلېت -ووسرے الفاظ میں فلی لوڈڈ کو تھی جائے "...... عمران نے کہا تو دوسری طرف سے فرینک بے اختیار ہنس بڑا۔ آب فارس کالونی کی کوشمی نسر ایک سو ایک پر طبے جائیں ۔ 🔾 وبال منرون والا تالا موجود ہو گا۔ منر میں بنا ریتا ہوں۔ وہاں آپ ے مطلب کی متام چیزیں موجو دہیں اور سوائے میری ذات کے اور <sub>5</sub> کمی کو اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے \* ...... فرینک نے کہا۔ " اوکے "...... عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے رسیور کریڈل پر رکھا اور کارڈ تھنچ کر اس نے جیب میں ڈالا اور فون بو تق ے باہرآگیا۔

m

طرف دبایا تو فون پیس کے کونے میں لائٹ جل انھی۔ عمران نے تنزی سے آپریٹر کے بتائے ہوئے نمر پریس کرنے شروع کر دیئے۔ " ماسر کلب " ...... رابط قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی میں یاکیشیا سے پرنس بول رہا ہوں ساسٹر سے بات کراؤ"۔ \* جناب ۔ باس ماسٹر تو ایک ہفتے ہے ولیسٹرن کارمن گئے ہوئے ہیں اور ابھی ان کی واپسی دوہفتوں بعد ہو گی۔وہ وہاں کلب خرید نے کئے ہیں "..... دوسری طرف سے کہا گیا۔ " ادو اچھا " ...... عمران نے کہا اور کریڈل دبا کر اس نے کارڈ کو اور آگے کی طرف دبا دیا۔ ایک بار پھر فون پیس کے کونے میں لائث جل الحي تو عمران نے منسر پريس كرنے شروع كر ديئے -" فرینک بول رہا ہوں "...... دوسری طرف سے فرینک کی آواز \* ما ئیکل بول رہا ہوں فرینگ \*...... عمران نے کہا۔ " اوه -اوه -آپ زنده بین - کمال سے بول رہے بین " - دوسری طرف ہے چونک کر کما گیا۔ و سناک سے بلکی ایریا سے "..... عمران نے مسکراتے ہوئے

\* اس کا مطلب ہے کہ راجر گیا دنیا ہے " ...... دوسری طرف ہے

م اور جناب ۔ وہ اصل میں چاہتے تھے کہ آپ کو کور کریں۔ اگر آب دہاں کئے جاتے تو یقیناآب کو انہوں نے کور کر لینا تھا۔ بلک نے بڑے محمل بجرے لیج میں کہا۔ Ш م مجے کور کرنا چاہتے تھے ۔ کیوں ۔ وجہ مسسد چیف سیرٹری نے چونک کر اور حرت بجرے لیج میں کہا۔ \* جناب - جهاں تک مرا خیال ہے کہ وہ آپ سے اس لیبارٹری

م بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہیں جس لیبارٹری میں وہ فارمولا مجایا گیا ہے تاکہ اس لیبارٹری کو حباہ کر کے وہ فارمولا واپس لے

ائیں - ان کا اصل ٹارگٹ وہ لیبارٹری ہے اور تقیناً انہیں کہیں ہے معلوم ہو گیا ہو گا کہ لیبارٹریوں کے بارے میں صرف آپ کو بی علم

و آ ہے اس نے اس عمران نے راجرہے فون کر دا کر زور دیا تھا کہ می آپ کو سائقہ لے کر رافٹ ہاؤ*س چنخ ج*اؤں لیکن میں نے الگار کر

" تو مير تهين شك كيے برا " ..... اس بار جيف سيرشي نے الل لج میں بات كرتے ہوئے كمار شايد اپنے كور ہونے كى بات

ن كر ان كانه صرف غصه ختم بهو گياتها بلكه وه ذي طور پرخانف مجي

· تحجے شک اس لئے بڑگیا تھا کہ اجانک تھیے خیال آیا کہ راج نے فی مجمع بلک ایریا میں نہیں بلوایا تھا بلکہ اس کا کہنا تھا کہ میں ي ايرياس آيايي يذكرون وريداس كاوبان رعب اور وبدب حتم

چیف سیکرٹری کا چرہ آگ کی طرح تب رہا تھا۔ ان کے سلمنے

" يہ ب جہاري كاركروگى كه وہ لوگ بى بوش بونے كے باوجود حہادے سب سے بڑے استبث راج کو ہلاک کر کے نکل گئے اور تم

اب لکریٹے مرے یاس آگئے ہو اسسہ جے سیرٹری نے اتبائی تعصیلے لیج میں راج سے دحالتے ہوئے کہا۔ دواس وقت ای رہائش گاہ کے سٹنگ روم میں موجود تھے۔بلیک نے کلب میں انہیں فون

پرساری تفصیل با وی تھی اور انہوں نے بلک کو عباں آنے کا مکم وے دیا تھا اور عباں انہوں نے ایک باریم بلک سے بوری تفصل معلوم کر کے اس برچرمعائی کر دی تھی۔

م جناب ۔وہ ونیا کے اتبائی خطرناک ترین ایکنٹ ہیں۔راج ہے حماقت ہوئی کہ اس نے انہیں ہوش دلایا اور وہ لوگ سو میش حديل كر مے راج كو ہلاك كرنے كے بعد نكل جانے ميں كامياب بو

ہو جائے گا جبکہ اب راج خود بی مجھے بھی اور آپ کو بھی دہاں بلوار با تما- اس پرس نے راج کے ہنر او مارٹر کو کال کر کے اسے ساری بات مجھائی اور اے کہا کہ وہ رافٹ ہاؤس فون کر کے راج کو وہیں روکے اور خود اپنے آدمی لے جا کر وہاں چیکنگ کرے ۔ اگر تو راج وبال موجود ب اور ياكيشيائي ايجنثول كي لاشيل وبال موجود بول تو مری بات راج سے کرائے اور اگر الیہانہ ہو تو بھر وہاں جو بھی ہو اے فوری طور پر بلاک کر کے مجعے کال کرے ۔اس نے وہاں کال کی تو راجرنے ی اسے جواب دیالین جب وہ دیاں بہنیا تو کال بیل دیے کے باوجود کسی نے پھاٹک نہ کھولا۔ پھاٹک اندرے بند تھا۔ مارٹر کا آدى چمانك ے اندر كودا اور عمائك كمول ديا۔ وه سب اندر كئ تو اندر راجر ادر اس کے ساتھیوں کی لاشیں موجود تھس اور ماکیشائی المجنث غائب ہو بچکے تھے جس پراس نے مجھے وہیں سے کال کیا تو س نے فوری طور پرآپ کو کلب کال کیا کیونکہ ہو سکتا تھا کہ ماکیشیائی ا الجنث وہاں سے سدھ كلب بكن جاتے اور بحر آب عبال آگئ اور آپ نے مجھے ساں بلوا لیا ..... بلک نے یوری تعمیل باتے ہ دیے کیا۔

" ہو نہد ۔ چر تر معاملہ بے حد خراب ہو گیا۔ یہ لوگ کسی جی وقت مری رہائش گاہ یا کلب یا آفس میں بھی ریڈ کر سکتے ہیں۔ اب کیا کیا جائے "...... چیف سیکرٹری نے انتہائی پرایشان ہوتے ہوئے کہا۔

م جب تک ان ایجنٹوں کا خاتمہ نہ ہو جائے آپ کو محتاط رہنا ہو اللہ ۔۔۔۔۔۔ بلکی نے کہا۔ الکہ میں مہروری میں کے اللہ میں میں المال

کیے ہوگا ان کا خاتمہ اور کب ہوگا \* ...... چیف سیکر ٹری لئے یکنت بورکتے ہوئے کیج مل کبا۔

جتاب بہ سنار ایجنسی صرف راج تک ہی محدود نہیں ہے۔ ہماری یوری تنظیم ہے جس میں راج سے بھی زیادہ تو استبت موجوج

ہیں۔ آب وہ سناکی کئی مجے ہیں اور اب انہیں آسانی سے کور کیا جا سکتاہے :..... بلکیہ نے کہا۔

ملاہے ...... بنید سے ہا۔ • لین کیے ۔ اپنے بڑے سنای میں کیے انہیں مگاش کرو گے : ہے چف سکر ٹری واقعی مری طرح گھراگئے تھے ۔

\* بعتاب سہاں چونکہ انتہائی خت پہرہ ہے اور سکورٹی بھی موجود ہے اس نے مہاں آپ ہر طرح سے محنوظ ہیں۔البتہ آفس میں آپ کو محالط رہنا ہو گا اور میں سٹار اسجنسی کے وہ ایجنٹ وہاں آپ کی حفاظت کے لئے جمجوا دوں گا۔اگر یہ لوگ وہاں آفس میں آئے تو فوڈگا ہلاک کر دیئے جائیں محے البتہ کلب آپ اس وقت تک نہ جائی آ

دیتے ہوئے کہا۔ ویلے تو تھے خود بھی معلوم نہیں ہے کہ ڈاکٹر ہومز کی لیبارٹری کہاں ہے۔ اس لیبارٹری کے محل وقوع کا علم صرف ڈاکٹر ہومز کھ ہے البتہ ان کا فون نمر تھے معلوم ہے اور باتی جو کچھ وہاں لے بھانا

جب تک ان لوگوں کا خاتمہ مذہو جائے \*...... بلک نے جوال

Scanned By Wagar Azeem pakistanipoin

109 " ابھی تو اس پر عور ہو رہا ہے , حتاب ۔ اس کے بعد اس پر کام کا اوہو گا۔ ابھی اس سے وہ تنین ماہ تو لگ ہی جائیں گے ۔ کیوں آپ اس چو جہ رہے ہیں۔ کیا کوئی خاص بات ہے " وا کثر ہو مزنے کہا۔
" ہاں ۔ پا کمیشیائی ایجنٹ اس فارمولے کو حاصل کرنے کے لئے اس بیٹنچ ہوئے ہیں اور یہ انتہائی خطرناک لوگ ہیں " ...... چیف اور یہ انتہائی خطرناک لوگ ہیں " ...... چیف اور یہ انتہائی خطرناک لوگ ہیں " ...... چیف

W

W

W

\* ہوتے رہیں جتاب ۔ جب انہیں معلوم ہی ند ہو سکے گا کہ مولا کہاں ہے تو وہ کیا کر لیں گے ۔ خود ہی ٹکریں مار کر علج میں گے ۔ آپ بے فکر رہیں ۔ اب یہ چپ فان لینڈ حیار کر سے بین

آئی طور پر رجسٹرڈ کرائے گا اور پھر پوری و نیا کی تو انائی کا کنٹرول المینڈ کے ہائی میں ہو گا اور روسیاہ سمیت نتام ممالک ہمارے منے ہے اس ہو کر رہ جائیں گے "...... ڈاکٹر ہو مزنے کہا۔

مع بے بن ہو کر رہ جائیں کے '۔۔۔۔۔۔ ڈا کر ہو مزنے ہا۔ '' اوک ۔ ٹھیک ہے ۔ پھر مجی آپ محاط رہیں '۔۔۔۔۔ چیف

و کسی ب کر رہیں سمبان تو کسی بھی میری اجازت کے بغیر ال نہیں ہوسکتی اسس دوسری طرف سے کہا گیا تو چیف سیرٹری اوے کم کر رسیورر کے دیا۔ان کے چرے پراب گہرے اطمینان

عنظم ہیں روز یوروند ریادن سام ہرے ہیں ۔ کے ناثرات انجر آئے تھے ۔ نجر دہ اپنے بیڈر دم کی طرف بڑھ گئے ۔ اولی دیر بعد دہ گہری نیند سو جکے تھے ۔ ہو تو ڈا کٹر ہومز خود اپنے آدمی بھیج دیتے ہیں لیکن ان ایجنٹوں کو بہرحال ختم ہونا چاہئے سیہ انتہائی اہم ترین فارمولا ہے \*...... چیف سیک دیں نہ ک

آپ بالکل بے فکر رہیں جناب ۔ یہ میری گار نی ہے کہ یہ لوگ مارے جائیں گے \* ...... بلکی نے کہا۔

" اوے - اب یہ تمام دمہ داری تماری ہے" ..... چیف

سکرٹری نے ایک طویل سائس لیتے ہوئے کہا۔ \* آپ بے قکر رہیں ۔ آپ کی طرف کوئی ٹیومی انگلی بھی ، اٹھا سکے گا۔ آپ کی حفاظت ہمارا فرض ہے \* ...... بلک نے کہا تو پہید

سیر نری کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابجرآئے ۔ پچر بلکی ان سے اجازت لے کر جلا گیا تو دہ اٹھے اور کو تھی میں بننے ہوئے لینے مضوص آفس کی طرف بڑھ گئے ۔ ابنوں نے آفس میں بیٹھے کر فون کا رسیور اٹھایا اور نشر پریس کرنے شروع کر دینے ۔

یں ۔ واکٹر ہومز بول بہا ہوں اسسد دوسری طرف سے واکٹر مومز کی آواز سنائی دی۔

" پیف سکیرٹری بول رہا ہوں" ...... چیف سکیرٹری نے کہا۔ " اوہ سیس سر سفر بلیئے ۔ اس وقت کیسے کال کی ہے "۔ ووسری طرف ہے جونک کر کما گیا۔

م پاکیشیاے سولر انرمی کاجو فارمولا حاصل کیا گیا تھا اس پر کام شروع کر دیا گیا ہے یا نہیں مسسے چیف سکر ٹری نے کہا۔

Scanned By Wagar

zeem pakistanipoint

راستے کو چنک کرنے بھیجا ہوا تھا۔ \* عمران صاحب سکالونی تو بهت بڑی ہے۔ اندر چیف سیکرٹری <sup>WU</sup> کی رہائش گاہ کیے مگاش کی جائے گی ۔.... صدیقی نے کہا۔ " سب سے بڑی اور وسیع کو تھی اس کی ہو گی کیونکہ اس کالونی کا W سب سے براافسر مجی دی ہے ..... عمران نے جواب دیا اور اس کمح انہیں دورے نعمانی تیز تیزقدم افھاتا واپس آتا و کھائی دیا۔ " اوهر دیوار کا ایک جوڑ ٹوٹا ہوا ہے اور دہاں سے ایک آومی کے گزرنے كاراسته موجود ب-سى اندر بوكرآيا بون مسين نعماني نے يا قريب آكر كباب • محمل ہے ۔ آؤ ۔ لیکن ہم نے ایک ایک کر کے اندر جانا ب مران نے کہا تو سب نے افبات میں سربلا دیے اور مجر تموزی ویر بعد وہ سب ایک ایک کرے اندر پیخ گئے ۔ ابھی وہ تموزا سابی آگے گئے ہوں گے کہ انہیں دورے ایک آدمی آیا و کھائی دیا۔ اس کے ہاتھ میں گن تھی۔ • کون ہو تم ۔رک جاؤ "..... اس آدمی نے عمران اور اس کے <sup>ا</sup> ساتھیوں کو ویکھ کر کہا اور گن ان کی طرف سیدمی کر لی لیکن قریب U " کی کر وہ بے انعتیار تھ مخک کر رک گیا کیونکہ عمران اور اس کے ساتھی ایکریمین تھے۔ " تم كون بوى ..... عمران في بزے رعب دار ليج ميں كما-میں چو کمیدار ہوں ۔ آپ کون ہیں اور مہاں کسے آ گئے

اس دقت آدمی رات سے زیادہ کا دقت گزر جیا تھا۔ بائی آنسے کالونی پر گبرا سکوت طاری تھا۔ اس کالونی کے گرو اونجی جارویواری تمی جس کے اور جگہ جگہ سرچ لائٹس بلب گئے ہوئے تمے ۔ دیوا کے اور خاردار تاری بھی موجود تھیں اور گیٹ پر باقاعدہ فرج کے سكورنی تمى اور بغر تصدیق كے كمى كو اندر جانے نه ویا جاتا تھا ايك عمران جانیا تھا کہ اس قدر سخت سکورٹی مسلسل کام نہیں دے سکت کیونکہ افسران کے ملازمین نے مسلسل باہر آنا جانا ہو یا تھا اس من عقی طرف سے لامحالہ کہیں نہ کہیں خفیہ راستہ موجود ہو تا ہے جیم سیکورٹی والے بھی وانستہ نظرانداز کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کس عمران اپنے ساتھیوں سمیت اس کالونی کی عقبی طرف موجو و تھا۔ کھ ا نہوں نے ایک یار کنگ میں روک دی تھی اور اس وقت سوائے نعمانی کے باتی سب وہاں موجو دقعے۔ نعمانی کو عمران نے اس خفیہا

کو تمی کی عقبی دیوار زیادہ اونجی نہیں تھی کیونکہ شاید اندر انہیں کوئی خطرونہ تھا۔ان کے خیال کے مطابق گیٹ سے کوئی غلط آد کال کالونی میں آبی مدسکیا تھا۔ عمران کے اشارے پر اندر بے ہوش کیل دینے والی کیس فائر کی گئ اور بحروہ سب ایک ایک کر کے اس دیوالیا کو پھلانگ کر اندر کود گئے ۔ آخر میں عمران نے بے ہوش بڑے رابرٹ کو بھی اٹھا کر دیوار کے اندر عقبی لان میں چھینک دیا کیونکہ وہ کسی بھی لمح کسی کی نظروں میں آسکا تھا اس لئے عمران نے رسک لینا اچھانہ محکا۔آخر میں عمران دیوارے کو دکر اندر داخل ہوا مگیا۔ تعوثی ورر بعد وہ یوری کو غی کا راؤنڈ لگا حکے تھے۔ کو تھی کے ا الک طرف سن ہوئے اپنے کوارٹروں میں بے ہوش بڑے $^{\mathbf{5}}$ ہوئے تھے جبکہ ایک بیڈروم میں انہیں چیف سیکرٹری بھی بیڈیر ب ہوش بڑا و کھائی دیا۔ چیف سیرٹری اپنے مخصوص چرے اور اندازے ہی بہجانا گیا تھا کہ وہ چیف سیکرٹری ہے۔ ا الله المحاكر كرى ير دالو اور رى مكاش كرك اس باندھ دوا ..... عمران نے کہا تو اس کے ساتھی تیزی سے حرکت میں آگئے۔ اور چند محوں بعد اے کری پر بٹھا کر رس سے باندھ دیا گیا۔ نعمانی نے جیب سے ایک شیش ثالی اور اسے کھول کر اس نے شیشی کا وبانہ چیف سیکرٹری کی ناک سے نگا دیا۔ چند کموں بعد اس نے شیشی ہٹائی اور اس کا دھکن نگا کر اس نے اسے والی جیب میں ڈال لیا جبکہ حمران کے علاوہ باتی ساتھی باہر حلے گئے تھے ٹاکہ نگرانی کر سکیں ۔

' وہ تو آگے اے بلاک میں ہے۔یہ تو بی بلاک ہے'۔ چو کمیدار نے جواب دیا۔

" ہمارے ساتھ جلو اور د کھاؤ "...... عمران نے کہا۔ " لیکن آپ تو ایکر مین ہیں ۔ پھر "...... چو کمیدار نے حمرت بحرے لیج میں کہا۔

م حکومت نے ای لئے تو خصوصی چیکنگ کے لئے ایکر یمیا ہے فیم طلب کی ہے۔ دلیے ہمارے بارے میں ہم امجی رپورٹ کریں گے اور تم بقیناً ترتی کر جاؤگے :...... عمران نے کہا تو چو کیدار کے بجرے پر پر گفت مسرت کے تاثرات الجرآئے۔

اوہ انجا بتاب آپ کی مہر بانی ۔ میرا نام رابرٹ ہے بتاب "۔ چوکیدار نے خوش ہو کہ کہا اور پھر انہیں ساتھ لے کر وہ والیس چل پڑا۔ تھوڑی ویر بعد وہ چیف سیکرٹری کی کو تھی کے عقب میں "پی گئے اور پھر ممران کے اشارے پرچو کمیدار رابرٹ کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اے ہوش کرکے کو تھی کی دیوار کے ساتھ لٹا دیا گیا۔ عمران نے خود اے چیک کیا۔ اے کم از کم دو گھنٹوں تک ہوش نہ آسکا تھا۔ خود اے چیک کیا۔ اے کم از کم دو گھنٹوں تک ہوش نہ آسکا تھا۔

175 ان اہم سائنس دان کو ہلاک کیا ہے "...... ممران کے لیج میں بعث مزید بڑھ گئے۔ " تم ۔ تم مہاں ہی گئے ۔ تم ۔ کیسے ۔ ادہ۔ ادہ "...... چیف گھرئ نے اب نمایاں طور پر کانینا شروع کر دیا تھا۔

Ш

رتری کے اب تمایاں طور پر 6 چنا مروح کر دیا ھا۔ • ڈاکٹر ہومز کی لیبارٹری کہاں ہے۔ تفصیل بناؤ ` ..... عمران میں کو جد کیا

قے مرد لیج میں کہا۔ • مم ۔ مم ۔ مجیے نہیں معلوم ۔ بلکہ کسی کو بھی نہیں معلوم '۔ یہ سیکرٹری نے کہا تو عمران بے اختیار جونک پڑا کیونکہ اس نے

وں کر ایا تھا کہ دہ کج بول رہا ہے۔ \* یہ کسے ہوسکا ہے کہ جہیں معلوم نہ ہو۔ تم نے فارمولا ڈاکٹر

ومز کو جمجوایا ہو گا'۔۔۔۔۔۔ عمران نے کہا۔ • • وہ ۔ وہ ڈاکٹر ہو مز کا آدی آگر لے گیا تھا۔ میں واقعی نہیں جانتا۔

اکر ہومز فان لینڈ کا سب سے بڑا سائنس وان ہے۔ اس نے لینے اور رلیبارٹری تیا رکی ہے۔ ہمارا رابطہ صرف فون پر ہے اور بس۔ ایسے ضرورت کی رقم اس کا آدمی آکر بھے سے لے جاتا ہے۔ اس نے لیبارٹری کو اسپائی شفیہ رکھا ہوا ہے لیکن ۔ لیکن قہیں کسے معلوم

ہوا کہ پاکھیائی فارمولا ڈاکٹر ہومزے پاس ہے"۔ چیف سیکر ٹری نے بات کرتے کرتے ہوئک کر کہا۔ " اس سے ہمارے سائنس دان ڈاکٹر فیانس احمد نے اس فارمولے کے بارے میں بات کی تھی۔اس کے بعد واردات ہو گئ عمران سلصنے ایک کری پر بیٹھ گیا۔ نعمانی بھی واپس آکر اس کے ساتھ والی کری پر بیٹھ گیا۔

" اس کی تحیلی بھی ہے یا نہیں "..... عمران نے نعمانی ہے وجھا۔

منہیں - شاید کہیں گئ ہوئی ہے کیونکد باتی سب طازین ہیں اسس فعائی نے جواب ویا تو عمران نے افیات میں سر ہلا ویا۔ کچ ویر بعد چیف سیکرٹری نے کرلہتے ہوئے آنکھیں کھول ویں۔اس کے سابق ہی اس نے الشعوری طور پر اٹھنے کی کو شش کی لیکن ظاہر ہے رسیوں سے بندھے ہونے کی دجہ ہے وہ صرف کسمسا کھ روگیا۔ " یہ یہ یہ کیا مطلب ۔ تم ۔ تم کون ہو اسس جیت سیکرٹری نے ہوری طرح ہوش میں آتے ہی انتہائی ہو کھلائے ہوئے لیج میں

م فان لینڈ کے سب سے بڑے عہد یدار ہو اس لئے جہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ جو کچھ میں پو چوں وہ بنا دو ورند جہاری آنکھیں قال دی جائیں گی، کان کاٹ دیئے جائیں گے اور ہڈیاں توڑ دی جائیں گی ۔۔۔۔۔۔ عمران نے عزاتے ہوئے کہا۔ دی جائیں گی ۔۔۔۔۔ عمران نے عزاتے ہوئے کہا۔

چیف سیکرٹری نے کانینہ ہوئے لیج میں کہا۔ \* میرا نام علی عمران ہے اور ہمارا تعلق پا کمیٹیا ہے ہے۔ تم نے یا کمیٹیا کا انتہائی قیمتی فارمولا ناجائز طور پر حاصل کیا ہے۔ ہمارے

میں سرم بولڈ کریں " ..... دوسری طرف سے کہا گیا۔ » ہيلو سـ ڈا کٹر ہومز بول رہا ہوں \*...... چند کموں بعد ايک خمار آلو دآواز سنائی دی۔ " چيف سيكرنرى سركارلس بول أيا بون ذا كثر بومز - تحج الجي ابھی اطلاع ملی ہے کہ یا کیشیائی ایجنوں نے آپ کی لیبارٹری پر حملہ کر دیا ہے۔ کیا واقعی الیما ہے · ...... چیف سیکرٹری نے کہا۔ " کس نے آپ کو اطلاع دی ہے جتاب "...... دوسری طرف ہے حرت بھرے لیج میں کہا گیا۔ \* سٹار ایجنی والوں نے - کیوں \* ...... چیف سیکرٹری نے کہا۔ " بعتاب - اطلاع غلط ہے - سٹار ایجنسی والوں کو خود معلوم نہیں ہو گا کہ مری لیبارٹری کہاں ہے۔ سوائے مرے اور کسی کو مجى معلوم نہيں ہے تو بحر حملہ كيے ہو سكتا ہے۔البتہ يہ ہو سكتا ہے کہ میری لیبارٹری کے علاوہ کسی اور لیبارٹری پر حملہ کر دیا گیا ہو۔ میں نے پہلے مجی آپ سے کہا تھا کہ آپ بے فکر رہیں۔ ہم تک کوئی نہیں چیخ سکتا "..... دوسری طرف سے کما گیا۔ ۴ اوکے ۔ موری ۔ آپ کو ڈسٹرب کیا۔ مجھے اب تسلی ہو گئ <sup>U</sup> ب "..... حيف سيكر ثرى نے كمار \* کوئی بات نہیں جناب \*...... دوسری طرف سے کہا گیا تو نعمانی C نے رسیوراس کے کان سے ہٹا کر کریڈل پرر کھ دیا۔ " ڈاکٹر ہومز کانفرنسوں میں تو شرکی ہوتے رہتے ہوں گے "

اس لئے ہمیں معلوم ہے کہ یہ سب کچھ ڈا کٹر ہومزنے کرایا ہے۔ كا فون منركيا ب " ...... عمران نے كما تو چيف سيكر ثرى نے أ فون منربها ديا- بيذروم مين فون موجود تحاس " نعمانی - یہ سرپریس کر سے رسیور اس سے کان سے نگا م عمران نے نعمانی سے کہا تو نعمانی اٹھا اور اس نے رسور اٹھا کر پریس کرنے شروع کر دیہے ۔ " اب كنفرم كراؤكمه يه نمبر واقعي ذا كثر بومز كاب ...... عمرا " اس وقت - اس وقت تو وه مو حِكا بهو گا"...... چيف سيكرة ا " اے جگاؤ اور کنفرم کراؤورند گولی مار دوں گا"...... عمران ا غراتے ہوئے کہا۔ ای کمح نعمانی نے لاؤڈر کا بٹن پریس کر کے رسم چیف سیکرٹری کے کان سے نگاویا۔ " يس " ...... دوسرى طرف سے ايك مردانة آواز سنائى دى۔ " چيف سيكرنرى سركارنس بول رہا ہوں ۔ ذاكر ہومز سے بلط كراؤ"..... چىف سيكر ٹرى نے كمايہ م جج بج سبحتاب مدوه تو سو رہے ہیں جناب مسید دوسری طرف ہ یو کھلائے ہوئے لیج میں کہا گیا۔ " انہیں جگاؤ - نائسنس - اہم بات کرنی ہے "...... چینا سيكر ثرى نے مخت ليج ميں كها۔ مجھنا کہ ہم حمہیں زندہ چھوڑ کر واپس جا رہے ہیں ' . . . . عمران نے W » ممەمین کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ تمہارا شکریہ ... چیف میر : ب سیرٹری نے کہا۔ " اسے ہاف آف کر دو"...... عمران نے کہا تو نعمانی کا بازو گھوہا -اور کنٹٹی پر بھربور ضرب لگتے ہی چیف سیکرٹری کے طلق سے چیخ نگلی 🦳 لین ایک بی ضرب اس کے لئے کافی ہوئی۔ "اہے کھول کر ہیڈیرلٹا دو"...... عمران نے کہا۔ <sup>ی</sup> لیکن عمران صاحب سیہ ہوش میں آتے ی سب کو بتا دے گا ہے اسے آف نہ کر ویا جائے "..... نعمانی نے کہا۔ " يد ملك كاسب سے برا عهدے دار بے - اس كى موت سے یوری حکومت حرکت میں آ جائے گی ۔اگریہ بنا بھی دے گا تو پھر کیا ہو گا"...... عمران نے کہا تو نعمانی نے اشبات میں سر ہلا دیا اور پیر رسیاں کاٹ کر اس نے چیف سیکرٹری کو اٹھا کر بیڈپر لٹا دیا اور بھر دہ دونوں باہرآگئے ۔ " كما بوا " ..... صديقى نے يو جمار " کچھ نہیں ۔ اب ہم نے والیں جانا ہے ۔ وہ چو کیدار ابھی تک ۔ اندر بے ہوش بڑا ہے اسے اٹھا کر باہر لٹا دینا ۔عقبی دروازہ کھول کرے تم سب باہر طلے جاؤ ۔ میں آخر میں اسے بند کر کے دیوار پھلانگ کر باہر آ جاؤں گا'...... عمران نے کہا تو سب خاموشی سے عقبی طرف آپ

عمران نے کہا۔ ' ہاں ۔ کیوں "..... چیف سیکرٹری نے چونک کریو چھا۔ "ان كاحليه اور قدوقامت كى تفصيل بتاؤ" ...... عمران نے كہا۔ " میں ان سے کبھی نہیں ملا۔ صرف فون پر بات ہوتی ہے ﴿۔ جیف سیکرٹری نے کہا تو عمران نے جیب سے خنجر نکال لیا۔ اس كا مطلب ب كه اب تم في جوب بولنا شروع كر ديا بـ نعمانی اس کی ایک آنکھ نکال دو "...... عمران نے سرد لیج میں کہا تو نعمانی نے عمران کے ہاتھ سے خنجر لیا اور اٹھ کر تیزی سے چیف سيكر ثرى كى طرف بڑھ گيا۔ \* رک جاؤ ۔ رک جاؤ ۔ بتایا ہوں "..... چیف سیکرٹری نے مِذِیانی انداز میں جیختے ہوئے کہا۔ " وہیں رک جاؤنعمانی -اب جیسے ہی یہ جموث بولے اس کی آنکھ نکال وینا"..... عمران نے کہا۔ " نہیں ۔ نہیں ۔ میں اب جموث نہیں بولوں گا ...... چیف سیرٹری نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے تفصیل سے ڈاکٹر ہومز کا حلیہ اور قدوقامت کے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ عمران نے چند مزید سوالات کئے اور اس بار چیف سیکرٹری نے فوراً ان سوالوں کے درست جواب دے دیئے۔ " سنو - اب ہم جا رہے ہیں لیکن اگر تم نے کمی کو ہمارے بارے میں بتایا تو بھر تم زندہ نہیں رہو گے ۔ اسے ہمارا احسان

"اكي فون نمبر نوث كرواور جمك كرك بناؤكه يه فون كس نام سے اور کہاں نصب ہے۔ اچی طرح چکی کرنا۔ یہ انتہائی اہم مرکاری معاملہ ہے "..... عمران نے عزاتے ہوئے نیج میں کہا۔ " ایس سر - فرمائیں سر " ..... دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران نے ڈا کٹر ہو مز کا فون منسر بتا دیا۔ " ہولڈ کریں سر۔ میں ابھی چیک کر کے بتاتی ہوں"۔ انکوائری "ا تھی طرح اور اعتیاط ہے چکی کرنا"...... عمران نے کہا۔ " ایس سر " ...... دوسری طرف سے کہا گیا۔ " الله سر " ..... تھوڑی در کی خاموش کے بعد اکوائری آپریٹر کی آواز سنائی دی۔ " یس "...... عمران نے کہا۔ \* جتاب ۔ یہ فون نمسر مارک انتھونی کے نام پر ہے اور یہ سناکی ے انڈسٹریل زون کے بلاث نمبر تیرہ پر نصب ہے "..... دوسری طرف سے کہا گیا۔ " الحي طرح چيك كيا ب تم نے ـ كوئى غلطى تو نہيں كى - ا و نو سر میں نے اتھی طرح چیک کیا ہے "...... دوسری طزف 🔾 \* اوکے ۔ اب یہ کہنے کی تو ضرورت نہیں کہ اٹ از سٹیٹ

کے اور پھر عمران نے دروازہ کھول کر بے ہوش بڑے رابرٹ کو بھی اٹھا کر باہر دیوار کے سابقہ لٹا دیا۔آخر میں عمران نے دروازہ اندر ہے بند کیا اور دیوار پھلانگ کر باہر آگیا۔تھوڑی دیر بعد وہ بغیر کسی کی نظروں میں آئے اس عقبی دیوار کے رضنے سے نکل کر پار کنگ میں پہنے گئے جہاں ان کی کار موجود تھی اور پھر تھوڑی دیر بعد ان کی کار واپس رہائش گاہ کی طرف اڈی چلی جارہی تھی۔ \* عمران صاحب - کیا لیبار زی کا محل وقوع معلوم ہو گیا ب : .... صدیقی نے رہائش گاہ پر کی کر کہاتو عمران نے اسے ساری بات تفصیل سے بتا دی۔ " مچر کیے اسے ٹریس کیا جائے گا"..... صدیقی نے حیران ہو کر " اس كا فون منسر معلوم ب اور عام فون ب اس لية اجمى معلوم ہو جائے گا :..... عمران نے کہا اور فون کی رسیور اٹھا کر اس نے انکوائری کے منبرریس کر دیتے۔ " يس - انكوائرى بلير " ...... دوسرى طرف سے ايك نسواني آواز سنائی دی ۔ " چیف آف ملڑی انٹیلی جنس سر نیلن بول رہا ہوں"۔ عمران نے مقامی کیج میں کہا لیکن اس کا لجبہ بے حد تحکمانہ تھا۔ " يس سر - حكم سر " ..... دوسرى طرف سے التمائى بو كھلائے ہوئے کیج میں کہا گیا۔

"يس سرسيس جھتى موں سر" ..... دوسرى طرف سے كما كيا تو

- اب نقشہ لے آؤ تاکہ اس زون میں اس بلاث کو مارک کر لیا جائے "..... عمران نے کہا تو صدیقی سربلاتا ہوا اکٹر کر الماری کی

سيكرث "..... عمران نے كبار

عمران نے رسور رکھ دیا۔

طرف بڑھ گیا۔

Ш

شمار کار ناموں کی رپورٹس موجو د تھیں لیکن چونکہ یہ دونوں فان لینڈ

سٹار ایجنسی کا چیف بلیک لینے آفس میں موجود تھا۔ چیف سیکرٹری ہے اس کی رہائش گاہ پر ملاقات کرنے کے بعد اس نے سٹار ایجنسی کے دوا تہائی اہم ایجنٹوں کو فوری طور پر اپنے آفس میں کال كرييا تها .. گو اس وقت رات كافي گزر چكى تھى ليكن بليك اي رہائش .

گاہ پر جانے کی بجائے اپنے آفس میں موجود تھا کیونکہ راج کی اس طرح موت نے ایے ہلا کر رکھ دیا تھا اس لئے وہ چاہتا تھا کہ جس قدر جلد ممکن ہو سکے ان یا کیشیائی ایجنٹوں کو تلاش کر کے ختم کر دیا جائے ۔ حن دو ایجنثوں کو اس نے کال کیا تھا یہ دونوں میاں بیوی تھے ۔ مرد کا نام آسکر تھا جبکہ عورت کا نام جبکی تھا۔ دونوں ایکر يميا ے نہ صرف انتہائی تربیت یافتہ تھے بلکہ انہوں نے طویل عرصہ تک ا میریمیا کی سرکاری ایجنسیوں میں بھی کام کیا تھا اور وہاں ان کے ب

كاسوث يبنابوا تعابه " آؤ بیٹھو "...... بلک نے ان دونوں کے سلام کا جواب دیتے ا ہوئے کہا اور وہ دونوں میز کی دوسری طرف کر سیوں پر بیٹھ گئے ۔ - چیف -آب اس وقت آفس میں موجود ہیں اور آپ نے اس وقت ایر جنسی کال کیا ہے۔ کوئی خاص بات ہے "...... آسکر نے کہا جبکه جنگی خاموش بینٹی ہوئی تھی۔ \* تحہیں داج کے بارے میں اطلاع مل بچی ہے "...... بلکی نے 🗅 آگے کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔ \* راجر کے بارے میں ۔ کیبی اطلاع چف \*..... آسر نے 5 حران ہو کر اور چونک کر کہا جبکہ اس بار جنگی بھی چونک بڑی تھی۔ \* راج کو ہلاک کر دیا گیا ہے "...... بلیک نے کہا تو وہ وونوں بے انسیار اچھل بڑے ۔ ان کے جروں پر شدید ترین حرت کے تاڑات اب<sub>جر</sub>آئے تھے۔ • راج ہلاک ہو گیا ۔ کیے ۔کس نے کیا ہے۔ یہ کیے ممکن ب اسس آسکر نے البتائی حرت مجرے لیے میں کہا تو بلیک نے اے راج کے ذریعے یا کیٹیا سے فارمولا حاصل کرنے سے لے کر راجر کی بلاکت تک کی تنام تعصیل بنادی۔

و ياكيشيائي المجتث عبال لي على إلى اورآب في بمي اطلاع بى

نبس دی است آسکرنے اجهائی حرت برے لیج س کہا۔

مے باشدے تھے اس سے جب سار ایجنسی قائم کی گئ تو بلک نے ان دونوں کو فان لینڈ بلا کر سٹار ایجنسی میں شامل کر لیا اور ان کے محت ایک علیدہ سیکن بنا دیا جب اے سیکن کہا جاتا تھا اور آسکر اور جنگ دونوں اس سیشن کے انجارج تھے ۔آسکر زیادہ ترآفس میں کام کرنے اور بلاننگ کرنے کا ماہر تھا جبکہ جیگ فیلڈ میں کام کرتی تھی اور راج نے اے بتایا تھا کہ جنگی کا نام بلیک ایریا میں بھی احترام سے لیاجا آہے کیونکہ اس نے بلیک ایریا کے بڑے بڑے ماہر لزا کوں کو چند کمحوں میں ختم کر دیا تھا۔وہ یہ صرف بہترین نشانہ باز تمی بلکہ مارشل آرٹ میں اس کی مہارت بھی انتہا ورہے کی تھی حالانکه بظاہر وہ ایک عام ی خوبصورت عورت تھی جو پہرے مبرے سے معصوم اور سادہ لور نظر آتی تھی لیکن جب وہ الانے پر آتی تو بڑے بڑے لڑا کے بھی اس سے پناہ ملکھتے تھے اس نے اسے بقین تھا كه اك سيكش ان باكيشيائي ايجننوں كوند صرف ٹريس كر لے كابلكه انہیں ہلاک کرنے میں بھی کامیاب ہو جائے گااس لئے وہ بیٹھا ان کا انتظار کر رہاتھا کہ دروازے پر وستک کی آواز سنائی دی۔ م يس كم ان مسس بليك في اوني آوازس كما تو دروازه كعلا اور ا یک لمیے تھ اور ورزئی جم کا نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچے ا كي وىلى بتلى اور سمارت ى لاكى تحى جس ك سنرك بال اس ك

شانوں پر پڑے ہوئے تھے۔اس نے سرخ دنگ کا سکرش بہنا ہوا تھا

انہیں کور مجی کر لیا تھا لین بس وہ مار کھا گیا۔اس طرح خود بھی اور عل اور توانائی کے دیگر تمام ذرائع یکفت بے کار ہو کر رہ جائیں ہلاک ہو گیا اور وہ لوگ مجی نکل جانے میں کامیاب ہو گئے ۔اب گے تو آسکر اور جنگی دونوں کی آنکھیں حرت سے پھیلتی حلی گئیں۔ مستلہ یہ ب کہ اس لیبارٹری جس میں فارمولا بھجوایا گیا ہے اس کے " اوہ ۔ اوہ ۔ اس قدر اہم فارمولا ۔ ٹھیک ہے چیف ۔ آپ نے ш ا تھا کیا کہ ہمیں کال کر لیا۔ ہم ان یا کیشیائی ایجنٹوں کا اب ہر صورت میں خاتمہ کر دیں گے ۔آب ان کے بارے میں تفصیلات بتا ویں "......آسکرنے کہا۔ \* یه یان مردوں یر مشمل گروپ بے اور دنیا کے خطرناک ترین ایجنٹ مجھے جاتے اور راج کے ساتھ جو کھے ہوااس سے حمہیں خودی اندازہ ہو جانا چاہئے لیکن انہیں یہ معلوم نہیں ہو گا کہ تم ان کے خلاف کام کر رہے ہو اس لئے وہ آسانی سے مار کھا جائیں گے۔ تم انہیں ٹریس کر کے فوری ہلاک کر دو " ..... بلیک نے کما۔ " لیکن چیف ساتنے بڑے دارافکومت میں انہیں کیسے ٹریس کیا جا سكتا ہے۔ ان كے طليع وغره - كچه تو معلوم بود ...... آسكر نے حیرت بحرے کیج میں کہا۔ " نہیں ۔ وہ میک اپ کے ماہر ہیں اس لئے ان کے طلیع عممیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے۔ تم یورے سنای میں مشکوک کرولیں کو چکی کرتے رہو سید بھی ہو سکتا ہے کہ وہ چیف سیرٹری کے آفس میں ریڈ کریں کیونلہ ان کی رہائش گاہ تک تو وہ پہنے ہی نہیں سكتے - وہاں جيكنگ سے بھى تم انہيں تريس كر سكتے ہو۔ اس كے كردى كه اس چپ كى ايجاد كيے دنيا بجرمين انقلاب برپاكر دے گ ساعقه ساعة تم نتام ہو ثمز چکیک کراؤ اور ایسی نتام دیجنسیاں چکیک

بارے میں موائے چیف سیرٹری کے اور کسی کو بھی علم نہیں ہے اور چیف سیکرٹری کو مجی صرف فون سر معلوم ہے۔ محل وقوع کا انہیں محی علم نہیں ہے اس لئے ان یا کیشیائی ایجنوں نے برحال اس بیبادئری کو ٹریس کرنا ہے اس لئے میں نے ابھی چیف سیرٹری صاحب سے ملاقات کی ہے اور انہیں محاط رسنے کا کہا ہے لیکن انہوں نے تھے عکم دیا ہے کہ میں ان مجنثوں کو ہر صورت میں فوری طور پر ہلاک کرا دوں کیونکہ یہ فارمولا اس قدر اہم ہے کہ اگر ہم نے اس فارمولے پر کام مکسل کر لیا تو پوری دنیا حی که سرپاورز بھی فان لینڈ ك حمت آجائيں كى "..... بلك نے تفصيل بناتے ہوئے كہا۔ مکیا یہ کسی جنگی متمیار کافارمولا ہے جدید مسلسہ جنگی نے پہلی بار بات کرتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز متر نم اور کیج میں بے پناہ لورچ تھا۔ " نہیں سید سولر انرمی کی چپ کا فارمولا ہے" ..... بلک نے مسکراتے ہوئے کہا۔ " سولر انرمي كي چپ به كيا مطلب به مين سمحانين " ...... آسكر نے حرت بھرے لیج میں کما تو بلک نے اسے تفصیل بنانا شروع

"كيابواب سر-كوئى خاص بات ب مسس بلك في مؤد بالللا لجيح مس کبا۔ " تم يو چه رہے ہو كه كوئى خاص بات ـ وه پاكيشانى ايجنٹل مرے سرر ای گئے ہیں " دوسری طرف سے کہا گیا تو بلک کے ساتھ ساتھ آسکر اور جنگی وونوں بے اختیار چونک پڑے ۔ آپ کے پاسِ پاکیشیائی ایجنٹ بے لیکن جناب موہاں تو انتہائی مخت چیکنگ اور نگرانی ہے۔ پر یہ کیبے ممکن ہو گیا ۔۔۔۔۔ بلیک م نے انتہائی حرت بجرے لیج میں کہا۔ " وہ چیک پوسٹ پر سرے سے آئے ہی نہیں۔ نجانے کہاں ہے 5 مری کو تھی میں واخل ہوئے اور میں اپنے بیڈروم میں سو رہا تھا کہ اچانک انہوں نے مجھے بے ہوش کر کے کری پر باندھ دیا اور پر مجھے ہوش میں لایا گیا۔ وہ جھ سے لیبارٹری کے بارے میں پو جھنا چاہتے تھے۔ میں نے انہیں بنا دیا کہ لیبارٹری کا کسی کو بھی علم نہیں حق کہ 🕝 مجھے بھی نہیں۔وہ ڈا کٹر ہو مز کا نام جلنتے تھے۔بہر حال ان کے تشدد ہے بچنے کے لئے میں نے انہیں ڈاکٹر ہوسز کا فون نسرِ بتا دیا اور پھر انہوں نے مری بات ڈا کڑ ہومزے کرائی تاکہ وہ کنفرم کراسکیں کہ واقعی میں نے انہیں ورست فون شرباً یا ہے اور پھر دہ مجھے ضرب لگا كر بے بوش كر كے والى طلے كئے - بحر تھے بوش آيا تو مس لين بير پر موجود تھا۔ میں نے ایٹ کر کو تھی کی چیکنگ کی تو پوری کو تھی کے طازمین بے ہوش بڑے ہوئے تھے اور کو نمی سے باہر موجود مسلح

" یس سبلیک بول رہاہوں"...... بلیک نے کہا۔ " چیف سکر ٹری کار لس بول رہا ہوں"...... دوسری طرف سے چیف سکر ٹری کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی تو بلیک بے اختیار انجل پڑا۔

چا۔
" اوہ ۔ آپ اس وقت ۔ آپ نے عباں آفس میں فون کیا
ہے "..... بلک نے بو نک کر کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ
برضا کر لاؤڈر کا بٹن خود ہی پریس کر دیا کیونکہ اس وقت چیف
سکرٹری کے مبال فون کرنے اور بجران کے لیج ہے ہی وہ بچھ گیا
تھا کہ پاکھیٹائی مجتنوں کے سلسلے میں کوئی خاص بات ہو گئ ہے
اور یہ بات وہ آسکر اور بچگی دونوں کے فوٹس میں لاناچاہاتھا۔
دور یہ بات وہ آسکر اور بچگی دونوں کے فوٹس میں لاناچاہاتھا۔
" میں نے خیط حمہاری رہائش گاہ پرکال کیالین وہاں سے بہ چلا

" باں ۔ کر لو" ..... بلک نے کہا تو جنگی اٹھ کر میزے قریب W آئی اور اس نے رسیور اٹھا کر تیزی سے سر پریس کرنے شروع کر الل ديية مه دوسرى طرف محمني بجني كي أواز سنائي ديين لگي كيونكه لاوور كا بٹن پہلے ہی پر بیسڈ تھا۔ " کے فون کر رہی ہو اس وقت جنگی " .... آسکرنے یو چھا۔ " میں بتاتی ہوں۔مرے ذہن میں ایک خیال آیا ہے۔ میں اسے کنفرم کرناچاہتی ہوں" ..... جمیگی نے کہا۔ای کمح دوسری طرف ہے رسيور اثھاليا گيا۔ " جان پال بول رہا ہوں "...... ایک سخت سی آواز سنائی وی ۔ " پال ۔ میں منتلی بول رہی ہوں "...... جنگی نے کہا۔ " اوہ ۔ تم اور اس وقت سکیا کوئی خاص بات ہے "...... ووسری طرف ہے جو نک کر کہا گیا۔ " جان پال - کیا تم پاکیشیائی ایجنٹوں کے بارے میں کچھ جانتے ہو''..... جنگی نے کہا۔ " با كيشيائي الجنث كن ايجنثون كى بات كر ربى مو" ـ ووسرى طرف سے چونک کر کما گیا۔ \* پانچ افراد کا گروپ ہے جس نے راجر کو بھی ہلاک کر دیا ہے۔ میں تو تم سے ان کے بارے میں یو چھناچائتی ہوں کیونکہ مجلے معلوم ہے کہ تم ایکر یمیا کی ریڈ ایجنس کے ایشیا ڈلیمک پر کام کر چکے ہو"۔

در بانوں کو کسی بات کا علم تک نہیں تھا۔ عقی دروازہ اندر سے بند تھا۔ نجانے وہ انسان تھے یا جن " ..... چیف سیکرٹری نے جے جیج کر بتاتے ہوئے کہا۔ آپ بے فکر رہیں سر۔ میں نے سار ایجنسی کے اے سیکشن کی ویونی لگا دی ہے۔ وہ جلد ہی انہیں ٹریس کرے ختم کر دیں گے "۔ " مسر بلک ۔ یہ انتائی خوفناک بات ہے کہ اس ملک کے چیف سیرٹری کو بھی محفظ حاصل نہیں ہے۔ میں صح پرائم مسٹرادر بریزید نت صاحب سے بات کروں گا کہ عبال اس قدر ایجنسال. پولئیں اور فوج ر<u>کھنے</u> کا کیا فائدہ ۔آپ جلد از جلد ان ایجنثوں کا خاتمہ كرين ورند موسكا ب كرآب كى ايجنسي بى ختم كر دى جائے -دوسری طرف سے انتہائی عصیلے لیج میں کما گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیاتو بلک نے رسیور رکھ دیا۔ م تم نے سن لیاآسکر اور جنگی ۔ مرا خیال تھا کہ وہ وہاں تک نہ بہنج سکس کے لیکن وہ وہاں پہنچ بھی گئے اور ساری چھینگ وغیرہ وحری کی دهری ره کمی " ...... بلک نے ہونت کافتے ہوئے کما۔ آب بے قرر میں چیف مم اب جلد از جلد انہیں ٹریس کرے حتم کر دیں گے ۔اب ہمیں اندازہ ہو گیاہے کہ بیہ لوگ عام ایجنٹ نہیں ہیں \*..... آسکرنے کہا۔ " چيف \_ اگر آپ اجازت دين تو مين ايک فون کر لون" - جنگ

جانا کیونکہ ان لوگوں کو ناقابل تسخیر بھا جاتا ہے ۔۔۔۔۔۔ پال نے کہا۔

کہا۔

م کیا تم کوئی شپ دے سکتے ہو کہ ہم انہیں کس طرح ٹریس

کریں ۔۔۔۔۔ جگی نے کہا۔

ہ جہاں وہ لیبارٹری ہے وہاں چہنے جاؤ کیونکہ یہ لوگ صرف بارگٹ کے پیچے کام کرتے ہیں اور یہ اوھر اوھر دیکھتے تک نہیں اور اور دیکھتے تک نہیں اور کہا ہے ہی ایس مشہور ہیں اور جسے ہی یہ ایس کر دیڈ کر دیں گئے۔

پال ہے آبا۔ " بہرطال یہ تو ہو تا رہے گا۔ تم یہ بناؤ کہ انہیں ٹرمس کیے کیا جائے "...... جگی نے کہا۔ جائے "...... جگی نے کہا۔

" عام طور پرید لوگ ہو طوں میں نہیں رہنے ۔ انہوں نے عہاں کی کئی پراپر فی طول کی بوگ ایک کی پرائش گاہ حاصل کی ہوگ ایک کمی پرائش گاہوں کو چنک کراؤ۔ کہیں نہ کہیں سے ان کا پتد پا چل ہوائے۔ کہیں عائے گا\*..... پال نے جواب دیا۔
" لیکن یہ تو طویل کارروائی ہوگی کوئی شارٹ کٹ بناؤ بال۔

فارث کن دسی جنگی نے کہا۔ فارٹ کن مجے کیا فائدہ ہو گا جنگی دسید دوسری طرف سے بال نے یں ہے ہا۔
"اوہ -اوہ - تم پاکھیا سیرٹ سروس کے بارے میں معلوم کرنا
چاہتی ہو۔ مجھے اطلاع مل چی ہے کہ راج نے انہیں زدوک کے
ہوٹل گرانڈ میں ہے ہوش کراکر مہاں سناکی میں منگوالیا تھا اور پھر
وہ راجر کو ہلاک کر کے نکل گئے "...... بال نے چونک کر کہا۔

و بی ہوں گے ۔ان کے بارے میں کیا تفصیل ہے منسس جنگی نے کہا۔

یکیا حمہاری سٹار ایجنسی کے خلاف یہ لوگ کام کر رہے ہیں `۔ نے یو جھا۔

منہیں ۔ پاکیشیا ہے ایک فارمولا راجر نے حاصل کیا تھا۔ یہ لوگ اس فارمولے کے بیچھے آئے ہیں لیکن جس لیبارٹری میں وہ فارمولا موجود ہے اس کے بارے میں چیف سیکرٹری تک نہیں جائے اور ہم نے انہیں ٹرمس کرے ختم کرنا ہے "...... جنگی نے

تو ہو من لوکہ یہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کا گروپ ہے جس کے
لیڈر کا نام علی عمران ہے۔ یہ دنیا کے تیز ترین اور انتہائی خطرناک
ترین ایجنٹ ہیں۔ ایکر کیمیا کی ریڈ ایجنٹی اور بلکی ہجی آئ
تک ان کا کچے نہیں بگاڑ سکیں۔ راجر نے محاقت کی ہوگی کہ انہیں
ہوش میں لاکر ان سے پوچھ کچے کی ہوگی۔ اگر وہ انہیں ہے ہوش کے
عالم میں بی بلاک کر دیا تو ضاید راجر کا نام پوری دنیا میں مضہور ہو

"آب ب فكر رسي " ...... أسكر في كما اور مجروه وونوس الف كرال كرے سے باہر طي كے تو بلك جى اٹھا تاكه ائى رہائش گاہ پر جاسكے اب اس کے چرے پر گرے اطمینان کے ماثرات منایاں تھے۔

m

و تم انہیں ٹریس کرنے میں ہماری مدو کرو تم جو معاوضہ کہو گ وہ تمہیں مل جائے گا۔ مرا وعدہ "..... جميل نے چيف كى طرف ویکھتے ہوئے کما اور چے بلک نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ وس انبس چند تھنٹوں میں ٹریس کر سکتا ہوں لیکن معادضہ اكي لا كه ذالر لول كالسيب يال في كما " تصك برقي عايي "-جنگی نے کہائہ " تم سے کہاں اب بات ہوسکتی ہے" ...... یال نے کما۔ " میرے ذاتی موبائل سیٹ کا ہمر نوٹ کر لو" ..... جملی نے کما اور سائق می تنسر بتا دیا۔ " او کے ۔ کل وس مج سے وسل مسل میں انہیں ٹریس کر لوں گا" ..... يال نے كما تو جيكى نے ادے كمه كر رسور ركھ ويا۔ میال بے حد تیز طرار آدمی ہے چیف اس نے پورے سناک میں مخری کا نیٹ ورک بنایا ہوا ہے ۔ تحجے بقین ہے کہ وہ انہیں ٹریس كر لے كا اور ايك بار وہ ٹريس ہو جائيں بحرآب ويكھيں مے كه وہ دوسرا سانس بھی مذلے سکیں گے " ...... جمی نے رسیور رکھ کر کہا تو چیف نے اثبات میں سرملا دیا۔ " برحال اب يه حماداكام ب جس طرح يورا موسك كرو-

بلکی نے کہا۔

کھے پہلے ہی سائیڈ میں کر سے روک دی۔ تیرہ نمبر بلاث پر کوئی رائس فیکڑی بن ہوئی تھی لیکن یہ فیکڑی بند تھی اس کے اندر محب اند حرا جھا یا ہوا تھا اور اس کا بڑا پھاٹک بھی بند تھا اور باہر بڑا سا آلا صاف و کھائی دے رہا تھا۔ البتہ رائس فیکڑی کا بڑا سا لیکن برانا بورڈ وور سے بی نظر آرہا تھا۔ سڑک پر موجود مرکری لائٹس جل رہی تھیں اس لئے بور ڈآسانی سے بڑھا جاسکتا تھا۔ " مرا خیال ب عمران صاحب که اسے داج دینے کے لئے اس انداز میں رکھا گیا ہے۔ نیبارٹری لاز مااس کے نیچے ہو گی "..... سائیٹر سیٹ پر موجو و صدیقی نے کہا۔ م بال الله تو اليها ي ب - برحال اندر جاكر معلوم مو كا- تم يہيں ركو ميں اندرجاتا ہوں "...... عمران نے كہا-\* نہیں عمران صاحب۔ہم ا کھنے ہی اندر جائیں گے تا کہ اگر واقعی<sup>۔</sup> نیچ لیبارٹری ہے تو بھراہے ابھی تباہ کر دیں ۔ ابھی مجم ہونے میں

کہا۔ \* تہارے اندر واقعی چیف والی خصوصیات پیدا ہو چکی ہیں۔ تم<sup>ا</sup> ہر جگہ اپنی بات منوانے کی کوشش کرتے ہو"...... عمران نے. مسکراتے ہوئے کہا۔

کافی ویر ہے اور اس دوران آپریشن کیا جا سکتا ہے '...... صدیقی نے ج

سناکی کا انڈسٹریل ایریا ہے حد وسیع و عریفی تھا۔ سڑ کیں ہے حد فراخ اور ہموار تھیں۔ رات گہری ہونے کے باوجود ان سرکوں پر ٹریفک خاصی تعداد میں تھی جس میں ہیوی لوڈرٹر کوں کی تعداد سب سے زیادہ تھی۔اس کے بعد کاریں تھیں۔انڈسٹریل ایریا میں موجود فیکریاں شاید چو بیس کھنے کام کرتی تھیں اس لیے وہاں شفیں تبدیل ہوتی رہی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ وہاں سر کوں پر ہر وقت خاصی ٹریفک رواں رہتی تھی۔عمران اپنے ساتھیوں سمیت ایک کار میں سوار انڈسٹریل ایریا میں واخل ہوا۔ پلاٹ نمر ترہ کے متعلق اس کا خیال تھا کہ وہ انڈسٹریل ایریا کے آغاز میں بی ہو گالیکن جب اس نے ایدر داخل ہو کر چیکنگ شروع کی تو اسے معلوم ہوا کہ عباں الی گنتی رکھی گئ ہے۔ ابتدائی نمرز سب سے آخر میں تھے۔ چتانچہ وہ منسرز ویکھتے ہوئے آخرتک علج گئے اور بچر دہاں موجو د روڈ پر بورڈ کی وجہ سے ان کی رہمنائی ہوتی رہی اور جب تقریباً ذیرھ کھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد وہ ترہ منر بلاث کے قریب پہنچ تو عمران نے کار جديد سائيلنسر لكابواتماآ كرى ده آدى ساكت يزابواتمار

۳ عمران صاحب کو دیکھو "...... صدیقی نے چیچ کر کمهااور دوڑیا ہوا سڑک کراس کر کے اس آدمی کی طرف بڑھ گیا۔وہ آدمی زندہ تھا لیکن W

پوزیش بھے گیا تھا اس نے دیوار کی جڑس پہنچتے ہی اس نے مشین پیٹل سے اس درخت پر فائر کھول دیا تھا۔ صدیقی نے دونوں ہاتھوں

ہے اس آدمی کا ناک اور مند بند کر دیاہے دکلہ میہ آخری روڈ تھا اس کے مہاں ٹریفک تقریباً نہ ہونے کے برابر تھی لیکن اکا دکا کوئی نہ کوئی کریں ت

اس کو ہوش میں لانے کی کو شش شردع کر دی اور چند کموں بعد اس آدی نے کر اہنے ہوئے آنکھیں کھول دیں۔

\* بولو کون ہو تم اور تم نے کیوں فائزنگ کی ہے \* ..... صدیق ©

نے اس کی شہ رگ پرانگو ٹھار کھ کر مخصوص انداز میں دباتے ہوئے ۔ کمامہ

" مم مم مرانام ہمزی ہے۔ میرا تعلق ریڈ کلب سے ہے۔ ریڈ کلب ہے۔ ماسٹر ریڈ کلب کے ماسٹر سے "...... اس آدمی نے رک رک کر کہا اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنگھیں بے نور ہو گئیں اور گردن ڈھلک گئے۔ قدرے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔ ''طواب تم نے کہا ہے تو بھی گلتہ بھی سی'' میں اس ز

" حلواب تم نے کہا ہے تو تچ بھگتہ بھی ہی "...... عمران نے کہا اور کار کو اس نے آگے بدھا کر ایک زیر تھمر عمارت کی سائیڈ ویوار کے ساتھ دوک دیا ٹاکہ مڑک ہے ان کی کار کمی کو نظر نہ آئے ورنہ عہاں پار کنگ کے بغیر کار رو کنا سنگین جرم تھا جا تا تھا اس لئے اس کو ظرہ تھا کہ اگر کو لیس کی کوئی گاڑی ادھ آنگی تو ان کی کار پولیس اسٹیٹن چیخ جائے گا۔

\* بیک اٹھا لو \* ..... عمران نے کہا تو کار کی ڈی میں موجود سیاہ رنگ کے بیگ نکال کر صدیقی اور اس کے ساتھیوں نے این ای بشت پر بانده الن اور بجروه ترتر قدم انحاتے اس طرح آگے برجے علے گئے جیسے انہیں کہیں دور جانا ہو۔ کافی آگے جاکر انہوں نے مڑک عبور کی اور بھراس رائس فیکٹری سے گیٹ کی طرف والس مڑ آئے اور پر آہستہ آہستہ وہ گیٹ کے قریب پہنچ ی تھے کہ اچانک توتواہث کی تر آوازیں کہیں قریب سے گونجیں اور دوسرے لمح عمران اچھل كر تھوسا ہوا سڑك بركر كليا۔ اس سے پیچے آنے والے صدیقی اور اس کے ساتھی عمران مے گرتے ہی اڑتے ہوئے دیوار کی . جر میں جیسے جا کرے اور بھر ایک بار بھر تزیزاہٹ کی آوازوں کے ساتھ بی سڑک کی دوسری طرف ایک ورخت کے اوپر سے کسی انسان کی چخ سنائی دی اور بھرا کیب دھما کے ہے وہ آدمی ٹیجے آگر ااور اس کے ساتھ ی ایک مشین گن جس کی نال پر انتہائی تفسی اور

" صدیقی جلدی آؤ۔ عمران صاحب کی حالت بے حد خراب ہے۔
انہیں فوری ہسپتال بہنچاتا ہے "...... ای لحے اسے دور سے نعمانی ک
جھٹنی ہوئی آواز سنائی دی تو صدیقی سیدھا ہوا اور دوڑتا ہوا اس طرنب
کو بڑھ گیا جہاں کار موجود تھی۔ کار کی ڈرائیو نگ سیٹ پرچوہان بیٹھا
ہوا تھا جبکہ عقبی سیٹ پر عمران کو لٹایا گیا تھا اور خاور در میان میں
بیٹھا ہوا تھا ۔ اس نے عمران کو سنجال رکھا تھا جبکہ نعمانی کار ک
تربب کھوا تھا۔

عدى كرود ..... نعمانى فى كها اور چر صديقى جي مائيد سيك بريشمانعانى بحى تريى عاس ك ساهم ى ينيم كيا اورجوبان فى ايك جميع كارآ عربطادى ـ

"کیاہوا ہے عمران صاحب کو "..... صدیقی نے مڑکر کہا۔ "سینے میں کولیاں کی ہیں۔ صالت خراب ہے میں نے مین روڈ پر ایک ہسپتال کا بورڈ دیکھا تھا دہاں جانا ہو گا"...... چوہان نے کہا اور صدیقی نے ہونٹ جمیقے ئے۔

اس آدمی نے کچی بتایا ہے" ۔ ساور بیٹے ہوئے نعمانی نے کہا۔ " ہاں۔ اس نے بتایا ہے کہ اس کا تعلق ریڈ کلب سے ہے اس ریڈ کلب کے ماسٹر ہے۔ اس نے اپنا نام ہمزی بتایا ہے"۔ صدیقی نے جواب دیا۔

" اس کا مطلب ہے کہ وہاں ہمارے نے باقاعدہ ٹربینگ کی گئ تھی"..... نعمانی نے کہا۔

" ہاں۔ ویکھو بہرحال اب ماسڑے معلومات ملیں گی کہ یہ سب حکر کیا ہے "...... صدیقی نے کہا اور چر تھوڑی دیر بعد کار واقعی ا مہسپتال پہنچ گئی۔ یہ خاصا بڑا اور جد یہ ہسپتال تھا۔ عمران کو فورلیا طور پر سٹریچر پر ڈال کر اندر لے جایا گیا اور پھراے فوراً آپریشن تھلیڈا

میں بہنچا دیا گیا۔ دہ سب باہری رک گئے تھے۔ " یہ پولیس کمیں ہے۔ کیا ہوا ہے"...... ایک ڈاکٹر نے ان سے مخاطب ہو کر کہا۔

بہیں تو معلوم نہیں یہ آدی سڑک کے کنارے اس حالت سیا چا ہوا تھا کہ ہم اے افحالا کے ہیں ہیں۔۔۔۔۔ صدیقی نے جواب دیا تو ڈاکٹر نے اشبات میں سربلا دیا۔ پھر تقریباً ڈیرھ گھنٹے بعد آپریشن روم کا دروازہ کھلا اور بڑا ڈاکٹر باہر آیا۔

رو سارو بوق رباری-"کیا ہوا ڈا کٹر صاحب"..... صدیقی نے کہا۔

وہ آومی زندہ نج گیا ہے ولیے اس میں بے پناہ اور ناقابل تقین اُ وفاعی قوت موجود ہے ورد شاید وہ نہ بچ سکتا "...... ڈا کرنے جواب ویا اور صدیقی نے اشبات میں سربلا دیا ۔ اتن ویر میں پولئیں وہاں پھی گئی تو صدیقی اور اس کے ساتھیوں نے پولئیں آفسیر کو وہی بیان دیا جو اس سے پہلے وہ ڈاکٹر کو وے بچلے تھے۔ پولئیں بھی شاید رسمی طوب پر کام کر رہی تھی اس لئے ان کے نام اور پتہ وغیرہ لکھ کر انہوں نے رکام کر رہی تھی اس نے ان کے نام اور پتہ وغیرہ لکھ کر انہوں نے انہیں جانے کی اجازت دے دی۔

اب طواس ریڈ کلب میں "..... صدیقی نے ہسپتال سے پاہر

Ш

لمبے قد اور بھاری جسم کا آدمی بستر ر گہری نیند سویا ہوا تھا کہ بستر

کے ساتھ بڑے ہوئے فون کی کھنٹی نج اتھی ۔ کھنٹی مسلسل نج ری تھی لیکن وہ آدمی شِاید گہری نیند سویا ہوا تھا اس لئے اس کی آنکھ نہ کھل سکی تھی لین تھنٹی مسلسل نج رہی تھی۔کافی دیر بعد اس آدمی ك جمم ميں حركت ك تاثرات منودار بونے لكے اور مجر يكفت ده اچھل کر بستر پر بیٹھ گیا۔ اس نے حربت بجری نظروں سے فون کی

طرف دیکھااور بھر ہائ بڑھا کر رسپور اٹھا لبا۔ " يس "..... اس كي آواز مين كبري نيند كا خمار موجو وتها ــ

" رجرد بول رہا ہوں باس - اندسریل ایریا سے "...... دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی تو باس بے اختیار چونک برار " تم - رج د تم - تم نے كال كى ہے اس وقت كوں - كما ہوا

ہے " ..... باس نے چونک کر کہا۔

نگلتے ی کما اور سب نے اخبات میں سربلا دیتے۔ "ليكن يه ريد كلب كهال ب" ...... چوبان نے كها۔

" تم جلو ۔شہر کی کر کسی کلب سے معلوم کر لیں گے "۔ صدیقی نے کماجو سائیڈ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا اور اس بات پرچوہان نے اثبات

" ليكن الك بات مجمع مين نهين آئي صديقي كهية آدمي ورخت پر کیوں چھیا ہوا تھا اور اس نے ہم پر فائر کیوں کھول دیا جبکہ ہم ابھی اس فیکڑی میں داخل مجی نہیں ہوئے تھے ..... عقبی سیٹ پر بیٹے ہوئے خاور نے کہا۔

" يدسب اس ماسر سے معلوم ہو گا۔ ببرعال مرا خيال ہے كه ہمارے بارے میں انہیں اطلاع بہلے بیج علی تھی اور اس آدمی کو وہاں اطلاع دینے کے لئے چھیایا گیا تھالین اس نے حرکت کی کہ ہم پر فائر کھول دیا " ..... صدیقی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ " ہاں۔ حہاری بات دل کو لگتی ہے لیکن انہیں کیے اطلاع ہو گئ '۔ نعمانی نے کہاوہ بھی خاور کے ساتھ عقبی سیٹ پر موجو دتھا " اب كيا كما جاسكا ب " ..... صديقي في اكب طويل سانس ليت ہوئے کہا اور اس کی بات کا کسی نے کوئی جواب ند ویا کیونکہ ظاہر ہے اس بات کا کسی کے پاس کوئی جواب مدتھا۔

بندی کر رکھی ہے" ...... رجرڈنے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ " تو بھر منزی کو کس نے گولی ماری ہے اور کیوں مسس باس نے انتہائی حرب مجرے لیج میں کہا۔ میمی بات تو مجھ میں نہیں آرہی باس - ولیے فائرنگ کی آوازیں میں بھی سی ہیں اور اس کے مطابق وو بار فائرنگ ہوئی ہے اور فیکڑی کے گیٹ کے قریب سڑک پر خون کے نشا نات بھی موجو دہیں یوں لگتا ہے کہ وہاں کسی آومی پر گولیاں حلائی گئی ہیں وہاں گولیوں ے خول بھی دیوار کے پاس بڑے ہوئے ملے ہیں۔ یہ گولیاں ہمزی کی مخصوص مشین گن کی ہیں۔اس کا مطلب ہے کہ ہمزی نے وہاں کسی پر فائر کھول دیا اور جوابی فائر میں وہ مارا گیا ' ...... رچرڈنے کہا۔ " لیکن پھروہ آدمی کہاں گیا جس پر ہمزی نے فائر کھولا تھا اور ہمزی نے الیما کیوں کیا۔اے تو صرف اطلاع دینے کے لئے وہاں ورخت پر جھایا گیاتھا"..... باس نے کہا۔ " بمزى اكر زنده بو يا تو معلوم بوسك تحاراب كيا كما جاسكا ہے :..... رچرڈنے کیا۔ \* اس کار میں بقیناً اس زخی کو لے جایا گیا ہو گا اور ہمزی کا نشانہ بهت الحجاتها اس لئے وہ آومی لاز مانحاصا زخی ہو گا وہاں ایک ہسیتال ب شاید اے وہاں واخل کرایا گیا ہو۔ وہاں سے معلوم کرو۔ اگر وہ زخمی وہاں موجود ہو تو بھر آسانی ہو جائے گی اس حکر کو سمجھنے 🕝 کی \* ..... باس نے کہا۔

\* باس - ہمزی کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے " ...... دوسری " كيا- كياكم رب بو- بمرى كو بلاك كر ديا كيا ب- كيون-کس نے ایسا کیا ہے۔ کیا مطلب " ..... باس نے انتہائی حرت مجرے لیجے س کما۔ " باس - ہم فیکڑی کے عقب میں موجود تھے جبکہ ہمزی فرنث گیٹ کی طرف ورخت پر چھا ہوا تھا تا کہ جیسے ہی یار کر گروپ وہاں آئے وہ ہمیں ٹرانسمیٹر پر اطلاع وے سکے اور ہم انہیں کور کر لیں لیکن اجانک ہمیں وور سے فائرنگ کی آوازیں سنائی ویں تو میں چونک پڑا اور بحرجب میں اپنے ساتھیوں سمیت فر مخت پر بہنجا تو ہم نے ہمزی کو سڑک کے کنارے ورخت کے نیچ بڑا ہوا دیکھا۔ اس کے جسم ے خون لکل کر بہہ چکا تھا جبکہ کچھ دور ایک کار کی عقبی بتیاں جلتی ہوئی و کھائی دے رہی تھیں ۔ ہم ہمزی کی طرف متوجہ ہوئے تو وہ ہلاک ہو جیا تھا۔اس کے سینے میں گولیاں لگی تھیں اور اس کے پاس ی اس کی مشین گن بیری ہوئی تھی۔ وہ درخت سے نیچ گرا تھا۔ مرے ذمن میں فوراً اس جاتی ہوئی کار کا خیال آیا لیکن کار اس دوران مین روڈ پر جاکر مڑ گئ تھی۔ میں نے اپنی کار میں جا کر ٹرانسمیٹر پر سٹانزا ے بات کی کیونکہ اس نے یار کر گروپ کے بارے میں اطلاع دین تھی لین اس نے بتایا کہ یار کر گروپ نے سپائی اچانک ملتوی کر وی ہے کیونکہ انہیں اطلاع ملی تھی کہ یولیس نے ان کے خلاف ناکہ

" يس باس محج بھي يہي خيال آيا تھا۔ ميں چيك كريا گولیاں لگی تھیں اس کا آپریشن ہوا ہے اور وہ ہی گیا ہے لین اللے ہوں" ..... دوسری طرف سے کہا گیا اور باس نے رسیور رکھ دیا۔ ڈاکٹروں نے بے ہوش رکھا ہوا ہے کیونکہ حرکت سے اس کی حالط للا " یہ کیا چکر حل گیا ہے جب یاد کر گروپ حرکت میں ہی نہیں آیا خراب ہو سکتی ہے اور ڈا کٹروں کا کہنا ہے کہ کل تک وہ اسے بلال تو مچرید کون لوگ تھے اور کیوں ہمزی نے ان پر فائر کھول دیا ۔ ہوش رکھیں گے "..... رچرڈنے کہا۔ باس نے بربراتے ہوئے کما اور محروہ بسترے اترا اور واش روم کی " وہ آدمی ہے کون۔ کس گروپ کا ہے اور اے وہاں کس نے طرف بڑھ گیا۔ چونکہ صح ہو یکی تھی اور باس کی عادت تھی کہ وہ بھیجا تھا"..... ماسڑنے عصلے لیج میں کہاشاید رجرڈ کی خمبید پراہے وليے تو دن چره ع تک مويار به آتماليكن اگراس كي آنكھ كھل عاتى تو غصہ آگیا تھا۔ پر اسے دوبارہ نیند نہ آتی تھی اس لئے وہ اکٹر کر واش روم کی طرف " باس - وہ ایکریمین ہے۔ وہ مہاں کا رہنے والا نہیں ہے اور بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ فریش ہو کر اور لباس بدل کر واپس آیا اور ڈا کٹروں سے معلوم ہوا ہے کہ اسے لانے والے بھی چاروں ایکریسین محروہ کار لے کر رہائش گاہ سے نظا اور کلب کی طرف بڑھ گیا۔اس کی تھے۔ انہوں نے پولیس کو بیان دیا ہے کہ وہ سڑک سے گزر رہے تھے عادت تھی کہ وہ ناشتہ اور کھانا ہمیشہ کلب میں بی کر ہا تھا۔اس نے کہ انہوں نے اس آدمی کو مڑک پر زخی پڑے ہوئے دیکھا اور اٹھا کر كلب النيخ كر ناشة كا حكم دے ديا إور كرناشة سے فارغ موكر وہ لي مبال چھوڑ گئے یو لیس نے ان کے جو سنتے لکھے ہیں وہ کارس کالونی کی آفس میں بہنچا ہی تھا کہ فون کی تھنٹی نج اٹھی اس نے ہاتھ بڑھا کر کو تھی منسراٹھارہ ہے "...... رچرڈنے جو اب دیا۔ " کارس کالونی ۔ یہ کون می کالونی ہے "...... ماسٹر نے چونک کر " يس - اسر يول رہا ہوں " ...... باس نے كما ـ . مجمح تو معلوم نہیں باس۔ شاید کوئی مضافاتی کالونی ہو

" رجر ديول ربابون باس سين فيها آپ كى ربائش كاه بركال کی تھی وہاں سے بتایا گیا کہ آپ کلب جا بھے ہیں اس لئے مہاں کال کی ہے" ...... دوسری طرف سے رچر ڈنے کہا۔

" كياريورث ب- وه بتأة "..... ماسر نے كمار

دسبود ائمحالباب

" باس - زخی انڈسٹریل ایریا کے ہسپتال میں موجود ہے اسے چار

اس کے ساتھ بی اس نے رسیور رکھ دیالیکن اس کھے انٹر کام کی تھنٹی

گ \* ...... رچ ڈنے جواب دیا۔

" أس كا مطلب ب كم كوئى اور حكر حل رباب-ببرحال تم ان

ا میریمیز کو تلاش کرد- بجریه مسئله حل ہوگا"...... ماسٹرنے کیا اور

Ш

Ш

ہاسر کلب کی عمارت دو منزلہ تھی اور خاصے وسیع رقبے میں پھیلی ہوئی تھی۔ صدیقی اور اس کے ساتھیوں کو اس کے بارے س جگہ 5 جگہ یو چھنا بڑا تھا بھر وہ عمال بہنچ تھے لیکن چونکہ اس وقت ص ہوے والی تھی اس لئے کلب تقریباً خالی یزا ہوا تھا ۔البتہ انہیں باہر موجود 🖯 دربان سے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ ماسر ابھی تھوڑی دیر پہلے کلب س پہنیا ہے تو انہوں نے فوری طور پر اس ماسر سے معلومات حاصل ی کرنے کا پروگرام بنا لیا تھا۔ کلب میں داخل ہو کر جب انہوں نے 📘 ماسر سے ملاقات کی بات کی تو پہلے انہیں کلب کے سیجر برن سے ا ملاقات كرنا برى ـ انبول نے اسے بتايا كه يه اتفاق ب كه ماسر تھوڑی دیر پہلے بی کلب میں آیا ہے ورند وہ اکثر چھلے بہر بی کلب میں آیا ہے پھر مینجر برٹن نے ان سے سلمنے فون پر ماسڑے بات کی تو ماسٹرنے ملاقات کی اجازت دے دی تو مینجر برٹن نے ایک آدی کو بلا

بج اتھی اور اس نے رسپور اٹھا لیا۔ " يس " ...... ماسٹرنے كبار " جناب مار ایکر يميزآب سے ملاقات جاہتے ہيں "...... دوسري طرف سے کلب کے مینجر کی مودیانہ آواز سنائی دی۔ " ایکریمیز ادر اس وقت به کون میں وہ " ...... ماسٹر نے چونک کر کما اس سے ساتھ بی اس کے ذہن میں رجرڈ کی ربورٹ آگئ لیکن مجر اس نے یہ خیال ذمن سے جھٹک دیا کیونکہ اگروہ ایکر پمین یہی تھے تو وہ مباں کیے بہنے سکتے تھے کیونکہ ہمزی تو ہلاک ہو گیا تھا اور ان کو کسے معلوم ہو سکتا تھا کہ ہمزی کس کاآدمی ہے۔ " جناب و ناراک سے آئے ہیں اور کسی بزنس کے سلسلے میں بات كرنا علية بين " ...... ينجر نے مؤدبانہ ليج ميں كما-" او کے ۔ انہیں سپیشل آفس میں جمجوا وو۔ میں وہیں ان سے ملاقات كرون كا" ..... ماسترن كها اور رسيور ركه كروه المحا اور بيروني دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے سپیشل آفس میں ان سے ملاقات كا فيصله اس لي كيا تها كه وبال اس في فصوصى انتظامات کئے ہوئے تھے۔اگر کوئی خطرہ ہوتا بھی تو وہ آسانی سے ان سے نمٹ سكياتهايه

میں داخل ہونے والے تئین ساتھیوں پر جی ہوئی تھیں۔

مز کی سائیڈ میں موجو دصو فوں پر بیٹھ گئے ۔

کر اے ہدایت کر دی کہ وہ انہیں سپیشل آفس میں پہنچا آئے کیونکہ ماسٹر وہان ان سے ملاقات کرے گا اور مجروہ اس آدمی کی رہمنائی میں الک خاصے بڑے کرے میں داخل ہوئے جبے آفس کے انداز میں سجایا گیا تھا۔ بڑی میر کے پیچھے ایک لمبے قد اور بھاری جسم کا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔وہ چرے مبرے اور اپنے انداز سے بی زیر زمین دنیا کا آدمی و کھائی دیا تھا۔اس کی تر نظرین صدیقی اور اس کے پیچے کرے "مرا نام ماسرے اور میں اس کلب کا مالک ہوں "..... اس نے اٹھتے ہوئے کہا تو صدیقی نے اپنا اور اپنے ساتھیوں کے نام بتائے اور پھر انہوں نے باری باری اس ہے مصافحہ کیا اور ماسٹر کے اشارے پر " فرملئے سیس آپ کی کیا خدمت کر سکتا ،وں "..... ماسٹر نے

میز کے چھچے اپنی کرسی پر ہیٹھتے ہوئے کہا۔ " انڈسٹریل ایریا کے پلاٹ ہمرترہ کے سامنے ورخت پر چھیا ہوا آدمی ہمزی خمہارا آدمی تھا''..... صدیقی نے کما تو ماسڑ بے اختسار

" اوہ ۔ اوہ ۔ تو یہ تم تھے جنہوں نے ہمزی کو ہلاک کیا "۔ باسر نے میز کی تھلی ہوئی وراز میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا۔اس کا لچہ بے صد

" ہاں - کیونکہ اس نے ہمارے ایک ساتھی پر اچانک فائر کھول

دیا تھا جبکہ ہم ولیے ہی وہاں سے گزر رہے تھے۔ ہم یہی معلوم کرنے ت بین که الیما کیوں ہوا ہے "..... صدیق نے اطمینان مجرے ہج ا میں جواب دینتے ہوئے کہا۔ \* تنہیں کیبے معلوم ہوا کہ ہمزی مراآدمی تھا جبکہ وہ ہلاک ہو جکا <sup>WI</sup>

تھا"..... ماسٹرنے کبا۔

م جب وہ نیچے کرا تو زندہ تھا۔ میں نے اس سے پوچھا تو اس نے 🔾 حمبارا اور کلب کا نام لیا۔ بھروہ مرگیا"...... صدیقی نے جواب دیا۔

وہ مہارا ساتھی تھا جب تم نے انڈسٹریل ایریا کے ہسپتال میں واخل کرا دیا تھا لیکن تم نے پولیس کو تو یہی بتایا ہے کہ وہ سڑک پر زحی پڑاتھا اور تم اٹھا کر اے لے آئے ہو "..... ماسڑنے کہا۔

\* اس كا مطلب ب كد حمارك اورآدمي بحى وبال موجود تع اور ممس پولس رپورٹ بہن جلی ہے۔ بہرحال ہمارا تم لو کوں سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم صرف یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ہمزی نے ہم پر

فائر کیوں کھولا اور وہ درخت پر کیوں چھیا ہوا تھا"..... صدیقی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

ی پہلے تم یہ بہآؤ کہ تم لوگ دراصل کون ہو اور وہاں کیا کر رہے 🕌

تھے "...... ماسٹرنے ہونٹ جیاتے ہوئے کیا۔ " بان - ہم حمسی تفصیل بنا ویتے ہیں - ہم واقعی ناراک سے

آئے ہیں ہمارا تعلق ایکریمیا کی ایک خفیہ ایجنس سے ہے ایکریمیا کا اكي اہم سائنس فارمولا چرا ليا گيا ہے اور ہيس اطلاع ملى ہے ك گروپ میں شامل ہیں اس سے جمیں اطلاع می گئی اور بم نے ان گوللا روکنے کے نئے وہاں پکٹنگ کرلی بمزی کو صرف فرنٹ پر ورخت میں الما اس لئے چھیایا گیا تھا کہ وہ ہمارے گروپ کے دوسرے افراد کو جو 🔃 اس بلڈنگ کے عقب میں چیسے ہوئے تھے ان کی آمد کی اطلاع دیتا ۔ البته ہنگامی صورت حال سے منٹنے کے کئے اس کے پاس سائیسر مکی خصوصی مشین گن بھی موجو دہمی ۔ تم او گ اید نک وہاں "بمنچ تو ہمزی سجھاہو گا کہ مخالف کروپ نے متہیں بھیجا و کا تا ۔ پھیکنگ ک جاسکے اور اس احمق نے تجھا کہ وہ تم کو آسانی ہے ہٹ کر لے گا اس لئے اس نے فائر کھول دیا لئین تم پیجنسی کے لوگ ہو اس لئے تم <sup>ح</sup> نے فوری جوابی کارروائی کی اور نتیجہ یہ کہ وہ خود ہلاک ہو گیا۔ جب 🔾 ہمارے آومی فائرنگ کی آواز سن کر عمارت کے عقب سے لکل کر 🔾 وہاں پہننے تو جہاری کار دالیں جاتی انہوں نے دیکھ کی اور وہاں دیوار 🏿 أ کے ساتھ موجو دخون کے دھیے بھی دیکھے تو وہ سجھ گئے کہ ممال کوئی 🔗 آدمی ہو گا جو زخی ہوا ہے ۔ بچر حہاری کار کی عقبی بتیاں بھی انہوں ہ نے ویکھ لیں پھرانہوں نے مجھے نیند سے جگا کر اطلاع دی تو میں نے ل انہیں کہا کہ اگر کوئی شدید زخمی ہے تو لازماً اسے انڈسٹریل ایریا کے ہسیتال میں واخل کرایا گیا ہو گا وہاں سے معلومات حاصل کی جائیں۔ چنانچہ انہوں نے بعد س مجھے اطلاع دی کہ وہاں ایک ا میریمین زخمی کو داخل کرایا گیا ہے اور داخل کرانے والے بھی چار ا یکر نیمین تھے جبکہ محیمے یہ اطلاع رسلے سے مل حکی تھی کہ ہمارے<sup>M</sup>

فار ولا جس لیبارٹری میں ب وہ لیبارٹری انڈ سڑیل ایریا کے بلات نسر ترہ پر بن ہوئی ہے ہم اس لیبار نری کی ملاش میں وہاں گئے تھے۔ وبان بلاك غمر تره يرخالي عمارت موجود تمي جس پر رائس فيكثري كا بورد موجود تھا ۔ بم اندر بائر اس کی جیکنگ کرنا چاہتے تھے کہ ا بیانک اس بمزی نے ہمارے ساتھی پر فائر کھول ویا جس کے جواب میں ہم نے بھی فائر کھول ویا۔اس طرح ہمزی نیچے گرا اور اس نے حمہارے بارے میں بہآیا اور ٹیروہ ہلاک ہو گیا۔ ہمارا ساتھی بھی شدید زخی ہو گیا تھا اس لئے ہم اے اٹھا کر فوری طور پر ہسپتال لے گئے اور پولیس سے بچنے کے لئے ہم نے اے اجنبی ظاہر کیا اور خود يہاں آگئے سيد اتفاق ہے كہ تم بھى أنّ اتنى صح كلب آگئے اس طرت تم سے ملاقات ہو کی ورد نیر ہمیں جہاری رہائش گاہ پر جانا يراً" ... صديقى في تفسيل بنات ،و ع كمار

اده - تو یہ بات ہے پھر تو واقعی غلط فہی ہو گئ ہے ۔ بہر حال میں جہیں تفصیل بناتا ہوں۔ بہارا گروپ انتہائی حساس اسلح کی اسکنگنگ کرتا ہے اور جہ تم رائس فیکڑی کہد رہ ہو یہ بلڈنگ بماری ملکیت ہے اور ہم نے وہاں اسلح کے خصوصی سٹور بنائے ہوئے ہیں ۔ ہمیں اطلاع ملی تھی کہ ہمارے ایک مخالف گروپ نے کسی ہے اس اسلح کا سودا کیا ہے جہ بم ڈیل کرتے ہیں اور اس کا خیال ہے کہ وہ پچھلی رات ہمارے سٹور ہے وہ اسلح نکال کر سپلائی خیال ہے کہ وہ پچھلی رات ہمارے سٹور ہے وہ اسلح نکال کر سپلائی کر دے گا اس طرح ہمیں بھاری نقصان ہو گا۔ ہمارے آدی اس

5canned By WagarAzeem pakistanipoint

لیا"..... ماسٹرنے جواب دیستے ہوئے کہا۔ " کیا آپ ہمارے ساتھ وہاں جائیں گے ۔ میں اس مشیزی کو دیکھناچاہتا ہوں ۔۔۔۔ صدیقی نے کہا۔ \* کیوں۔ اس پرانی اور بند مشیزی ہے آپ کو کیا تعلق \*۔ ماسر ا نے اس بار مشکوک ہوتے ہوئے کہا۔ اس لیبارٹری کا انچارج ڈاکٹر ہومزے سکیا آپ الیے کس سائنس دان کو جانتے ہیں "..... صدیقی نے اس کی بات کا جواب 🔘 ویینے کی بجائے الٹا موال کر ویا۔ " ڈاکٹر ہومزسائنس دان ۔ نہیں۔ہمارا کسی سائنس دان ہے کیا 🚽 تعلق مسس اسرنے مند بناتے ہوئے کہا۔ " أس ذا كثر مومز كا فون عمر الكريميا كو معلوم مو كيا- الكريسين ماہرین نے جب اس فون نمر کو ایکس چینج سے چمکیب کرایا تو پتہ حلا کہ بیہ فون منسر کسی مارک انتھونی کے نام پر ہے اور انڈسٹریل سٹیٹ کے بلاٹ منز ترہ میں نصب ہے اس کئے ہم وہاں گئے تھے ۔ صدیقی نے کہا تو ماسڑ کے جرے پر انتہائی حربت کے تاثرات ابجر

۔ لیکن دہاں تو کوئی فون نہیں ہے دسلے جو فون تھا وہ بھی مدت . ہوئی کٹ چکاہے "...... ماسٹرنے جواب دیا۔ " آج کل ڈاجنگ مشیزی بھی استعمال کی جاتی ہے اس کئے ہم ن آپ کے ساتھ اس رائس فیکڑی کو چمک کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا خیال مخالف کروپ نے سلائی پہنچانی آج روک دی ہے کیونکہ آج ہو لیس کی طرف سے خصوصی ناکہ بندی کی جاربی تھی ہونکہ اب مجھے نیند نہ آسکتی تھی اس لئے میں کلب آگیا اور پھر تم لوگ یمہاں آئے ۔ بس يه إصل صورت حال " ..... ماسر في القصيل ع بات كرت ہوئے کما تو صدیقی نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا کیونکہ جو کچے ان کے ساتھ ہوا تھا اور جو کھ ماسٹر نے بتایا ہے اس سے یہی ظاہر ہو تا ہے کہ یہ سب کچھ کسی غلط قہمی کی وجہ سے ہوا ہے۔ · لیکن ہمیں تو اطلاع ملی ہے کہ اس بلاك نمر ترہ پر خفیہ لیبارٹری ہے جبکہ تم کہہ رہے ہو کہ وہ عمارت ممہاری ملیت ہے اور حمارے وہاں اسلح کے سٹور ہیں \*.. ... صدیقی نے کہا۔ " تحہیں تقیناً غلط اطلاع ملی ہے ۔ ہماری ایجنسیوں سے چاہے وہ

" جہیں بقیناً غلط اطلاع ملی ہے۔ ہماری استجسیوں سے چاہ وہ کسی بھی ملک کی ہوں کوئی ڈیل نہیں ہے اور ند ہم استجسیوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں اس کے اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اس عمارت میں لے جا سکتا ہوں۔آپ خو دہمیک کر لیں "..... ماسٹرنے کہا۔
"کیا اس عمارت میں کوئی مشیزی بھی موجو و ہے"..... صدیقی

" مشیزی- ہاں۔ رائس فیکٹری کی مشیزی تو موجود ہے لیکن وہ مدتوں سے بند بڑی ہوئی ہے۔ یہ فیکٹری نقصان میں جانے کی دجہ سے بند ہو گئ تھی میں نے اسے خرید لیا۔ تھے رائس فیکٹری سے تو کوئی دلچی نہ تھی اس لئے ہم نے وہاں تہہ خانوں میں اسلحہ سٹور کر بھی بڑی حربت بحری نظروں سے اس مشین کو دیکھ رہے تھے ۔ "اس مشین کی تصیب کے لئے جو اسکریو لگے ہوئے بیں ان کی س حالت بنا رہی ہے کہ مشین کم از کم چار پانچ سال بہلے نگائی کئی ہیں ہے ۔۔۔ سدیقی نے کہا۔ " اوہ - س نے تو اس فیکٹری کو تین سال سلے خریدا تھا اور ہم نے لیمی اس مشیزی کی طرف توجہ ہی نہیں کی اب اس مشین کا کیا ہوگا"..... ماسٹرنے کہا۔ " کچھ نہیں۔ یہ مشین تباہ بھی کر دی جائے تب بھی وہ کہیں اور K ڈا چنگ پوائنٹ منتخب کر لیں گے کیونکہ لیبا، زی بسرحال عکومت کی 🛚 S مررستی میں ہے اس لئے یہ عباں رہ بھی جائے تو کوئی فرق نبیں 🔾 یزتا"..... صدیقی نے کہا اور بھروہ واپس مز گیا۔ "آپ مجمع اسپتال میں دراپ کرویں اور دہاں میرے ساتھیوں کو واپس مجوا دیں۔آپ کا ظکریہ ... صدیقی نے باہر آکر کار میں م بیضے ہوئے کہا۔ "آپ نے حکومت کی بات کر کے ہمارے باتھ روک دیے ہیں اس نے سوری ۔ ہم اب آپ کی کوئی مددید کر سکیں گئے ۔ ماسٹرنے 🎙 " میں مجھتا ہوں۔ اور نہ ہی تھجے آپ سے کسی مدد کی ضرورت ہے 🖰 ایکریمیا کے وسائل بہت زیادہ ہیں دہ خود ی اس لیبارٹری کو ٹریس کر لیں گے میں صدیقی نے کہا لیکن ماسٹرنے کوئی جواب نہ دیا۔ m

ہے کہ اس پرانی مشیزی میں کوئی ذاجتگ مشیزی نصب کر دی گئی ہو کہ فون کال وہاں سے لیبارٹری خود بخود شفٹ ہو جاتی ہو جمکہ ایکس چینج کے کمپیوٹر میں وی بلاث منر درج رہما ہو ۔۔ صدیقی نے کہا تو ماسڑنے ایک طویل سانس لیا۔ " اوه - تويه مسئله ب جيب بات ب - ليكن مسرر الك بات ب آپ ہمارے لئے اجنی ہیں اور ہمارے مخالف بھی بے شمار ہیں اور حکومت کی ایجنسیاں بھی ہمارے خلاف کام کرتی رہتی ہیں اس لئے الیمان ہو کہ ہم آپ کو ایکر يمين مجھ كر وہاں لے جائيں اور بعد میں ہمارااڈا بی ٹریس ہو جائے <sup>\*</sup> ...... ماسٹرنے کہا۔ " مرے ساتھی سال رہیں گے آپ کے کلب میں اور میں اکیلا آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ اس طرح آپ کو نسلی رہے گی۔ ہمارا واقعی آپ کے بزنس سے کوئی تعلق نہیں ہے" ..... صدیقی نے کہا۔ " اوے ۔ تھیک ہے" ..... ماسٹرنے کہا اور پھر اس نے رسیور اٹھا کر کسی کو ہدایات دینا شروع کر دیں۔ تھوڑی دیر بعد صدیقی اپنے ساتھیوں کو کلب میں چھوڑ کر ماسٹر اور اس سے دو مسلح آدمیوں کے ساتھ انڈسٹریل اسٹیٹ جارہاتھا۔ پھرالیب خفیہ راستے سے وہ اس فیکڑی میں داخل ہو گئے ۔مشیزی اوپر بی نصب تھی اس لئے صدیقی نے صرف مشیری میں ی دلچی لی اور تھوڑی زیر بعد وہ ایک بڑی

مشین کے اندر مجھی ہوئی اس فون ڈاجنگ کی جدید اور مجھوٹی سی

مشین کو ٹریس کر لینے میں کامیاب ہو گیا۔ ماسٹر اور اس کے آدمی

canned By Wagar Azeem pakistanipoint

منسلک ہوتی ہے۔ یہ کال کو وہاں ٹرانسفر کر دیتی ہے اور وہاں ہے وہ اصل مقام پر نشر ہو جاتی ہے "...... عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

ہوں ہوں کی اب کیا کرنا ہوگا "...... صدیقی نے کہا۔
" میں ٹھیک ہو جاؤں۔ چر کچھ نہ کچھ سوچتے ہیں "..... عمران نے
کہا تو صدیقی نے اخبات میں سربلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے ساتھی
مجمی وہاں پیخ گئے انہوں نے بھی عمران کی عیادت کی۔
" مرا خیال ہے کہ تم تھجے عباں ہے نکال کر کسی اور ہسستال
" مرا خیال ہے کہ تم تھجے عباں ہے نکال کر کسی اور ہسستال

" میرا حیال ہے لہ م جیم بیماں سے نقال کر سی اور ،سیاں میں ٹرانسفر کر دد کیونکہ لامحالہ سٹار اسجنسی کے لوگ ہمارے بیچھے لگے ہوئے ہوں گے اور اگر وہ عباں کہنے گئے تو بچر معاملات نازک ہو

ہے ہوئے ہوں نے اور اسر وہ مہاں جانے و پیر سامات مارت، و جائیں گے "...... عمران نے کہا۔ " اوہ ۔ آپ کی بات درست ہے۔ ٹھیک ہے میں انتظام کر آ

ہوں"..... صدیقی نے کہا اور مجروہ اور کر کرے سے باہر حلا گیا اور اس نے ڈیوٹی پر موجو د ڈاکٹر کو بھاری رقم دے کر اس بات پر آبادہ

کرلیا کہ وہ عمران کو سٹرل ہسپتال میں شفٹ کرنے کے انتظامات کر دے اور کسی کو یہ نہ بتائے کہ وہ کہاں گیاہے بلکہ عبال اس کے

د سچارج ہو جانے کی رپورٹ لکھ دے۔ بھاری رقم کے عوض ڈا کٹر نہ صرف اس بات پر آمادہ ہو گیا بلکہ اس نے واقعی انتظامات بھی کر

صرف اس بات پر امادہ ہو گئی بلند اس سے واقعی مصاب میں ویسے اور عمران کو خاموثی سے سنرل ہسپتال شفٹ کر دیا گیا۔ آپ کی اتنی مدد کر سکتا ہوں کہ میں پولیس کو کہد دوں گا کہ دو آپ کا بچھاچھوڑوے ورشہ آپ واقعی عباں کام نہ کر سکیں گئے کہ ماسڑ نے کہا۔

"اس کے لئے میں واقعی آپ کا شکرید ادا کروں گا ۔۔۔ صدیقی نے مسکرات ہوئے کہا تو ماسڑ بے افتیار مسکرا دیا۔ پر ماسڑ صدیقی کو ہسپتال میں ڈراپ کر کے آگے بڑھ گیا تو صدیقی ڈاکٹر سے معلوم کر کے اس کرے میں چھٹے گیا جہاں عران بیڈ پر لیطا ہوا تھا۔وہ و سے بی ایکر مین میک اپ میں تھا۔صدیقی نے کری گھسیت کر بیٹر کے قریب کی تو عمران نے آنگھیں کھول دی۔

مسنر مائیکل۔ دوبارہ زندگی مبارک ہو"...... صدیقی نے مسکر نے سوئے کما۔

"ہاں۔ النہ تعانی بڑا مہر بان اور رحیم ہے لین ہوا کیا تھا۔ تفصیل بناؤ"..... عران نے آہتہ ہے کہا تو صدیق نے اس کے زخمی ہونے ہوئے اس کے زخمی ہونے ہوئے کہ ماسٹر کلب جانے اور پروہاں ہے ماسٹر کے ساتھ رائس فیکٹری میں جانے ہے لے کر مہاں پہنچنے تک پوری تفصیل بنا دی۔

" تو وہاں ڈابشگ مشین نصب ہے۔ وری پیڈ۔ اب اس لیبارٹری کو ٹریس کرنا واقعی مشکل ہو جائے گا"...... عمران نے کہا۔
" کیا آپ اس ڈابشگ مشین کے ذریعے اصل مقام کو ٹریس نہس کر مکتے"..... صدیقی نے کہا۔

" نہیں۔الیی ڈاجنگ مشین کمی مذکسی مواصلاتی سیارے ہے

کلب میں آئے جبکہ ماسٹر بھی خلاف معمول صح کلب آگیا تھا اور پیر ان کے درمیان سپیشل آفس میں طویل کفتگو ہوئی۔ جس میں کسی الل لیبارٹری کا ذکر بار بارآ تا رہا۔ پھر ماسٹران میں سے ایک آدمی کو ساتھ الل لے کر حلا گیا جبکہ باتی تین آدمی وہیں رو گئے ۔ بچر ماسزاس آدمی کے UJ بغروالی آیا تو وہ تینوں ایکریمین بھی طبے گئے اور جب جنگی نے ان کے قد وقامت کے بارے میں تفصیلات حاصل کیں تو انہیں شک پڑ گیا کہ یہی یا کیشیائی ایجنٹ ہو سکتے ہیں اور لیبارٹری کے الفاظ بھی اس شک کو پختہ کر رہے تھے۔ جمینی اور اسکرنے ماسٹر کلب جاکر اس ماسٹر سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اس وقت وہ اپنے گروپ کے دو أدميوں سميت ماسر كلب كى طرف برهے علي جارے تھے۔ آسكر نے فون کر کے معلوم کر لیا تھا کہ ماسڑ اپنے آفس میں موجو د ہے۔ تموزی دیر بعد کار باسٹر کلب میں پہنچ گئ تو وہ چاروں نیچے اترے اور تیز ترزقدم انعاتے كلب كے مين كيك كى طرف برصے طلے كے \_ كلب کے بال میں حاصا رش تھا۔ ایک طرف کاؤنٹر تھا جس پر وو لڑ کیاں سروس دے ری تھیں جبکہ ایک نوجوان فون سلمنے رکھے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ آسکر اور جنگی کو دیکھ کرچونک پڑا اور اس کے ساتھ ی وہ اٹھ كر كهزا بو گيا۔ " ماسٹر کمن آفس میں ہے"...... آسکرنے کہا۔ " جتاب۔ وہ اپنے سپیشل آفس میں ہیں"...... نوجوان نے مؤوبانه ليج ميں كہا۔

سيك برآسكر موجود تها جبكه سائيذ سيث يرجيكي موجود تهي ـ عقى سیٹ پر دوآدمی ہیٹھے ہوئے تھے ۔ " یہ ماسر اس یا کیشیائی گروپ سے کیوں متعلق ہوا ہو گا"۔ جمیگی "اب جا کر معلوم کرنا پڑے گا"...... آسکر نے جواب دیا۔ \* وہاں جانے کی بجائے اس ماسٹر کو کلب سے افوا ٹرا کے اپنے اڈے پر منگوالیتے ہیں"...... جنگی نے کہا۔ " اس طرح خاصا وقت ضائع ہو گا۔ دیسے وہ مجھے جانتا ہے اس نے مرا خیال ہے کہ ہاتھ ہر حلانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی ۔ آسکرنے کہا تو جنگی نے اشبات میں سربلا دیا۔ انہیں ماسر کلب سے جنگی کے ایک مخرنے اطلاع وی تھی کہ چار لمبے تزنگے ایکر بمین صح

کار تنزی سے سؤک پر آگے برحی علی جا ری تھی۔ ڈرائیونگ

ا تہائی تنجیدہ لیج میں کہا۔ آوہ آپ کو کیسے اطلاع مل گئ ۔۔۔۔۔۔ ماسٹر نے چونک کر حیرت بھرے لیج میں کہا۔

حرت مجرے مج میں آبا۔

\* تم محج جلنے کے باوجو دیے بات کر رہے ہو۔ سنای میں اڑنے والی مکھی بھی ہماری نظروں سے نہیں چیپ سکتی اور یہ بھی خمیس معلوم ہے کہ ہم سے غلط بیانی کرنے کا کیا نیجہ نگل سے ہے۔ آسکر نے کہا اور ماسٹر نے شرورع سے لے کر آخر بھی ساری بات پوری تفصیل سے بنا دی تھی ۔ حق کہ اس نے ہسپتال میں زخمی کے بارے میں بھی بنا دیا۔

بارے میں بھی بنا دیا۔

برسے میں مل ہو ہیں۔
" فون کر سے معلوم کرد کہ کیا دہ زخی دہاں موجود ہے "۔ آسکر
نے کہا۔ ای کچے دروازہ کھلا اور ایک نوجوان شراب کی ایک ہو تل
اور تین جام اٹھائے اندر داخل ہوااس نے ایک ایک جام ان تینوں
کے سلمنے رکھا۔ پھر شراب کی ہو تل کھول کر اس نے تینوں میں
شراب ڈالی اور ہو تل کو بند کر کے وہیں رکھ کر وہ سلام کر کے واپس
جا گیا۔ اس کے باہر جاتے ہی ماسڑ اٹھا اور اس نے فون کا رسیور
اٹھایا اور نسر بریس کرنے شروع کر دیئے۔

اٹھایا اور منہریس کرنے شروع کر دیئے۔
" لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دینا"...... آسکر نے شراب کا جام اٹھاتے ہوئے کہا تو اسٹرنے اشبات میں سربلا دیا۔ چند کموں بعد جب اس نے ہاتھ بٹایا تو دوسری طرف بھنے والی گھنٹی کی آواز کمرے میں سنائی دیئے گئی۔ جمیکی نے بھی شراب کاجام اٹھالیا تھا۔

m

" کوئی آدمی ساخ مجیج دو "...... آسکر نے کہا تو نوجوان نے لائے کوئی آدمی ساخ مجرد کا در خودی کا دنٹر سے باہر آگیا۔ لائیوں کو کچھ کہا اور مجرد قرب کو چھوڑ آتا ہوں جتاب "...... نوجوان نے کہا۔ کہا۔

"کیا تم مجھ جانتے ہو" ...... آسکرنے حیرت بجرے لیج میں کہا۔
" میں سر۔ اچھ طرح جانتا ہوں سر۔ میرا بھائی مارٹن کو بزآپ
کے ساتھ کام کرتا ہے " ...... نوجوان نے جواب دیتے ہوئے کہا اور
آسکر بے انعتیار مسکرادیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اور جیگی دونوں ماسٹر کے
سیشل آفس میں داخل ہوئے تو ماسٹر انہیں دیکھ کر اٹھ کھوا ہوا۔
اس کے جرے پرامتہائی حرت کے تاثرات انجرآئے تھے۔

"آپ اور مہاں ۔ تھے بلوالیا ہوتا"...... باسٹر نے میر کی سائیڈ ے لکل کر آگے برجے ہوئے استہائی مؤدبانہ لیج میں کہا اور پھراس نے مزید مؤدبانہ انداز میں آسکر اور جمگی ہے مصافحہ کیاان کے ساتھ ہی صوفوں پر بیٹھنے سے پہلے اس نے انٹر کام پر کسی کو شراب جھیجنے کا کہد دیا۔

" اسٹر حتہارے ہاں چار ایکر یمین آئے تھے۔ وہ حمہارے ساتھ کافی دیر تک اس سپیشل آفس میں رہے۔ پھر ان میں ایک آدمی ک ساتھ تم طبے گئے اور پھر تم بغیراس آدمی کے واپس آئے اور پھر مہاں موجود باتی تین ایکر یمین بھی طبے گئے۔ تم ہمیں بناؤ کہ وہ کون لوگ تھے اور حمہارے ساتھ ان کا کیا سلسلہ تھا "...... آسکر نے

" بعناب میں تو ابھی آیا ہوں ۔ تھے تو اس بارے میں معلوم نہیں۔ ببرحال ریکارڈ کے مطابق وہ ڈسچارج ہو کر جا حکیے ہیں۔ان کی 👊 وسیارج رپورٹ مرے سامنے موجود ہے ..... ڈاکٹر الفریڈ نے کیا۔ W " اس سے یو چھو کس ڈاکٹر نے اسے ڈسیارج کیا ہے اور وہ کماں W رہتاہے"......آسکرنے کہا۔ "كس ذاكرن في والمرح كياب اس اسرن كما " ڈا کٹر مار من نے " ..... دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ " ڈا کٹر مار من اب کہاں مل سکیں گے ...... ماسٹرنے یو چھا۔ " وه این رہائش گاہ پر ہوں گے۔ فلیٹ نمبر تحرفی ون ٹی ایس یلازہ میں دوسری طرف سے کہا گیا۔ " ان کافون ہنر بتا دیں " ...... ماسٹر نے کہا تو دوسری طرف سے فون منسر بنا دیا گیا تو ماسٹرنے رسپور رکھ دیا۔ "آؤجیلی اب اس ڈاکٹرے معلوم کریں کہ اس نے کیوں اے و سحارج کیا ہے اور وہ کہاں گیا ہے ۔۔۔ اسکرنے اٹھتے ہوئے کہا۔ "آپ کہیں تو میں اسے یہاں منگوالوں"...... ماسٹرنے کہا۔ " نہیں۔ ہم خوداس سے بات کر لیں گے۔ویسے تم اپنے آومیوں 🛮 كوكميد دوكد اب اكريد لوگ انهيل كمين نظر آئي تو وه تمهي اطلاع كريں اور تم نے ہميں اطلاع كرنى ہے "..... . آسكرنے كہا-\* یس سرد حکم کی تعمیل ہو گی "..... ماسٹرنے کہا تو آسکر اور جنگی سر ہلاتے ہوئے آفس سے باہر آگئے۔ان کے ساتھی باہر موجو دتھے۔

« يس - اندُستُريل ايريا باسپيل "..... چند لمحوں بعد دوسري طرف ہے ایک نسوانی آواز سنابی دی۔ " ڈیوٹی ڈاکٹرے بات کرائیں۔ میں ماسٹر کلب کا ماسٹر بول رہا ہوں "..... ماسڑنے کہا۔ " يس سربولذ كرين " ... دوسرى طرف سے كما كيا-" ہملور ڈا کٹر الفریڈ یول رہاہوں " . . . چند کمحوں بعد ایک مردانہ " ذا كر الفريد بي ماسر كلب كا ماسر بول ربا بون - اكب ا کر میں ، حس کے سینے میں گولیاں لگی تھیں آپ سے ہسیتال میں داغل ہے اس کی کیا یوزیشن ہے"..... ماسٹرنے کما۔ " ایک منٹ میں جمک کر کے بیاتا ہوں" ۔ دوسری طرف ہے کہا گیااور پھرلائن پر خاموشی تھا گئی۔ مسلو سر كياآب لائن بربين مسي جند لمحول بعد ذاكر كي آواز سنائی دی ۔ " بیں " ..... ماسٹرنے کہا۔ " انہیں آج صح و عارج کر دیا گیا ہے۔ وہ ہسپتال سے جا میکے ہیں ".. .. دوسری طرف سے کہا گیا تو ڈاکٹر اور جنگی دونوں چونک و یہ کیے ہو سکتا ہے۔ وہ تو شدید زخی تھا است ماسٹرنے حمرت بحرے کیج میں کہا۔

عام سالباس تھا وروازے پر موجود تھا۔ اسکر اے و حکیلاً ہوا اندر واخل ہوا۔اس کے پیچیے جنگی بھی اندر داخس ہو گئی۔ "آپ آپ کون ہیں اور یہ کیا طریقا سے اندر آنے کا اس اس الل آدمی نے حرت بجرے لیج میں کہا اور دوسرے محے اسکر کا بازو تھومللا اور ده آدی چختا ہواا تھل کر دوفت دور فرش پرجا کرا۔ وروازه بند كروو جميكي مسي آسكرن كهاتو جميكي في دروازه بندي کر کے لاک کر دیا۔وہ آدمی گال پرہائقہ رکھے اٹھ کھڑا ہوا۔ \* اب اگر بکواس کی تو گولی مار دوں گا۔ تم سے چند معلومات حاصل کرنی ہیں . . آسکرنے جیب سے ریوالور ڈکالتے ہوئے کہا تو اس آدمی کے چرے پر خوف کے آثرات ایج آئے۔ " مكر \_ مكر \_ كون مي معلومات " . . اس أدمى في بطلات بوك "اندر علو" ..... آسكر في كهاتو وه آدمي اندر داخل بواساس ك پتھے آسکر اور جنگی تھے۔ م بیٹواور بناؤ کہ جہارا نام کیا ہے" ...... آسکر نے ایک کرس کی ا طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو وہ آومی اس کرس پر بیٹھ گیا جبکل سامنے موجو د دوسری کر سیوں پر آسکر اور جنگی بیٹھے گئے ۔ " مرانام ڈا کٹر مارٹن ہے۔ تم کون ہو" ..... اس آدمی نے کہا۔۔ · تم انڈسٹریل ایریا سے ہسپتال میں کام کرتے ہو \*...... آسکر نے کہا۔

تھوڑی دیر بعد ان کی کارٹی ایس ملازہ کی طرف بڑھی چلی جارہی تھی۔ آسکر اور جیگی دونوں خاموش بیٹے ہوئے تھے ۔ مراور جیگی دونوں خاموش بیٹے ہوئے تھے۔

اس کا مطلب ہے آسٹر کہ انہیں ڈا کئے ہومز کا فون نسر معلوم ہو گیا ہے لیکن وہ ڈاجٹگ کی وجہ سے ذاج کھا گئے ہیں ..... جیگی نے کماہ

" ہاں۔ چیف سیر ٹری نے بنایا تھا کہ انہوں نے اس سے ڈاکر ہومزکا فون منبر معلوم کر ایا تھا لین نبانے کس طرح انہوں نے فون منبر کے ذریعے لو کیشن چنک کر لی ۔۔۔۔۔۔ آسکر نے کہا تو جنگ نے اخبات میں سربلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد ان کاکار ایک عام سے رہائشی بلازہ کی یارکنگ میں چھٹے کر رک گئے۔

" تم دونوں عبیں رکو ہم آ رہے ہیں "...... آسکر نے لین ساتھیوں ہے کہا اور پر جمگی کو ساتھ لے کر دہ آگے بڑھ گیا۔ فلیٹ کم خرقی کو ساتھ لے کر دہ آگے بڑھ گیا۔ فلیٹ کے دروازے کے ساتھ دیوار کے بورڈ پر ڈاکٹر ہارٹن کے نام کی پلیٹ موجود تعی آسکر نے آگے بڑھ کر کال جیل کا بٹن پریس کر دیا۔
"کون ہے" مون ہے" شوہ کو کال جیل کا بٹن پریس کر دیا۔
"کولیں ۔ دروازہ کھولو "...... آسکر نے تحکمانہ لیج میں کہا۔
" پولیں۔ کیوں۔ کیا مطلب "..... دوسری طرف سے حیرت پولیس ۔ کیوں۔ کیا مطلب ".... دوسری طرف سے حیرت بو سی کہا گیا اور کاک کی آواز کے ساتھ ہی فون آف ہو گیا۔ جمم پر جمم پر

وہ کس وارڈاور کس بیڈیرہے".....آسکرنے کیا تو ڈاکٹر مارٹن نے سلمن مزیر برے ہوئے فون کا رسیور اٹھایا اور لر کواتے ہوئے ہاتھوں سے منسر پریس کرنے شروع کر دیئے۔ " لاؤڈر کا بٹن بھی بریس کر دو " ..... آسکر نے کیا تو ڈاکٹر مارٹن نے اشات میں سرہلاتے ہوئے آخر میں لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا۔ · یس ۔ سنرل ہسپیال \*..... رابطہ قائم ہوتے ی ایک نسوانی آواز سنائی دی ۔ " میں ڈاکٹر مارٹن بول رہا ہوں۔ سرجری وارڈ کے ڈیوٹی ڈاکٹر سے مات کراؤ "..... ڈا کٹر مارٹن نے کہا۔ " يس مرسهولذكري " ...... دومرى طرف سے كما كيا۔ " بسلومه دا كثر انتفوني بول ربا بون "...... چند محون بعد ايك مروانهٔ آواز سنائی وی ۔ " من داكثر مار من بول رما بون ذاكثر انتفوني - اندستريل ايريا سیتال سے ایس ڈاکٹر مارٹن نے کہا۔ " اوہ آپ۔ کیے ہیں آپ۔ فرمائے "..... دوسری طرف سے چونک کر کہا گیا۔ " تھیک ہوں۔ صح ایک ایکر يمين جس كا نام مائيكل تھا سرجرى وارڈ میں انڈسٹریل ایریا ہسپتال سے ٹرانسفر کیا گیا تھا۔ اس مرتفی کی کمیا یو زیشن ہے "..... ڈا کٹر مارٹن نے کہا۔ " وہ تھکے ہے۔ کیوں۔ کوئی خاص بات ہے"..... دوسری

" إل " ...... ولا كثر مار ثن في جو تك كر كما .. " صح تم نے ایک ایکریمین کو باوجود شدید زخی ہونے کے ذیجارج کر دیا۔ بولو کیوں "..... آسکرنے عزاتے ہوئے کہا۔ وه - وه -اس کے ساتھیوں نے اصرار کیا تھا اس لئے مجبوراً تھے اسے و سیارج کرنا بڑا " ..... وا کر مار من نے رک رک کر کہا لیکن دوسرے کمجے ریوالور چلنے کا دھما کہ ہوا اور ڈا کمز مار ٹن چیخ مار کر کری سميت يتھے كى طرف الث كيا۔ " اٹھو"...... آسکرنے جے کر کماتو ڈا کٹر مارٹن اٹھ کھواہوا۔اس کا رنگ خوف کی شدت سے زر دہو رہا تھا۔ " اب اگر تم نے جموٹ بولا تو گولی دل پر پڑے گی "....... آسکر نے کما۔اس نے گولی طلائی ضرور تھی لیکن وہ فائر مارٹن کے کان کے قریب سے نکل گیاتھا۔البتہ ڈاکٹر مارٹن خوف کے مارے کر گیاتھا۔ " کری سیدهی کرو اور بیٹی جاؤ"...... آسکر نے کہا تو ڈاکٹر مارٹن نے کسی معمول کی طرح ہدایت پر عمل کیا۔ "اب كا بول وو" ..... أسكر نے غراتے ہوئے كما۔ " انہوں نے تھے ایک ہزار ڈالر دیے تھے کہ ان کے مریض کو سنرل ہسینال شفٹ کر دیا جائے جبکہ سہاں صرف ڈیوارج کی ربورٹ کی جائے میں نے الیما کر دیا .... ذاکر مارٹن نے رک

" فون اٹھاؤ اور معلوم کرو کہ اس مریض کی کیا پوزیشن ہے اور

دک کر کھا۔

کی مبربانی جناب میں ڈاکٹر مارٹن نے کانیتے ہوئے نیج میں کما تو Ш آسکر اور جیگی دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے دوسرے کمرے سے گزرے Ш اور دروازہ کھول کر باہر آگئے ۔ تھوڑی دیر بعد ان کی کار تمزی ہے Ш سنٹرل ہسپیآل کی طرف اڑی علی جاری تھی۔ "اب جہارا کا ارادہ ہے اسکر میں جنگی نے کہا۔ "اس زخی کی نگرانی کرانی بڑے گی۔لامحالہ اس کے ساتھی اس کا پتہ کرنے آئیں گے اس طرح ان کی رہائش گاہ کا معلوم کر کے ان سب کو گرفتار کر لیں گے "..... اسکر نے کما تو جنگی نے اطمینان k تجرے انداز میں سربلا دیا۔

m

طرف ہے پو جھاگیا۔ " نہیں ۔ بس دیسے ہی پو چھ رہاتھا۔ کیا بیڈ نمبر ہے اس کا"۔ ڈاکٹر مارٹن نے کہا۔ " ایک منٹ۔ بتاتا ہوں" ..... دوسری طرف سے کہا گیا اور مجر

لا تن پر خاموشی طاری ہو گئی۔ لا تن پر خاموشی طاری ہو گئی۔ مہلو ڈا کٹر مار ٹن "....... چھد نموں بعد دوبارہ آواز سنائی دی۔

ہیں والمرباری "...... پجدا توں بعد دوبارہ اواز سنائی دی۔
" کس "...... وَاکْرُ مار مِّن نے جواب دیا۔
" اس کا بیڈ نمبر آ تھ ہے "...... وَاکْرُ انتھونی نے کہا۔
" اوک ۔ شکریہ "..... وَاکْرُ مار مِن نے کہا اور رسیور رکھ دیا۔
" تمہیں معلوم ہے وَاکْرُ مار مِن کہ وہ مریقی کون ہے۔ وہ و شمن
البینٹ ہے اور میں تمہیں اس لئے چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ تم نے
نادانسگی میں یہ کام کیا ہے ورنہ تمہاری باتی ساری عمر جیل میں گزر
سکتی ہے "..... آسکر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس کے اٹھتے ہی جگی بھی

" مم ۔ مم ۔ مجھے واقعی معلوم نہیں تھا"...... ڈاکٹر مارٹن نے کافیتے ہوئے لیجے میں کہا۔

ائھ کھڑی ہوئی۔

' اب سنو۔ اگر بھارے جانے کے بعد تم نے دوبارہ فون کر کے اس مریفی کو الرث کیا تو بھر تم جیستے ہی جہنم میں کئے جاؤگے '۔ آسکر نے کما۔

مم- مرااس سے کیا تعلق جناب میں کیوں الیما کروں گاآب

" آخر اس ليبار ٹري ميں انسان ي رجع بوں مے - وہاں ہر فسم ال کی سلائی جاتی رہتی ہو گی۔خام میٹریل کی، شراب کی اور خوراک یں ک "...... چوہان نے کہا۔ " ہاں۔ لیکن سناکی وارا لکومت ہے یہاں کس سے بات کی جائے۔ سینکروں یار میاں ہوں گی ۔ کس کس کو چنک کیا جائے "۔ " کسی مخری کرنے والی شقیم کا بھی ہمیں علم نہیں ہے"۔ خاور " ارے ہاں۔ایک کام ہو سکتا ہے۔ کسی ریٹائر سائنس وان ہے 🔾 كام لياجا سكتاب "..... صديقي نے كبار " وه كىيے " ...... نعمانى نے چونك كريو حجا ا " اس ریٹائر سائنس دان سے ڈا کٹر ہو مزکے بارے میں معلومات ی مل سکتی ہیں۔ آخر پا کیشیائی سائنس دان بھی تو طویل عرصے تک 📙 يمان كام كريارها ب" ..... صديقى في كما اوراس ك سائق بى اس نے رسیور اٹھایا اور تنزی سے انکوائری کے تسریریس کر دیتے ۔ " یس سانگوائری پلیز"...... رابطه قائم هوتے ہی ایک نسوانی آداز سنانی وی ۔ " کسی ریٹائر سائنس دان کا تمسر دے ویں اور ان کا نام بھی بتا  $^{igcup}$ ویس بم سبال اجنی بین اور بم کسی رینائر سائنس دان سے ملنا چاہے

صدیقی اپنے ساتھیوں سمیت رہائش گاہ میں موجود تھا وہ ابھی سنرل ہسپتال سے عمران کی عیادت کر سے دالی آئے تھے۔ عمران کی حالت اب کافی بہتر تھی اور صدیقی نے ڈاکٹرے معلوم کما تھا تو اس نے بتایا تھا کہ دوروز میں عمران صاحب کو ہسپتال سے فارغ کر دیاجائے گاس کے وہ والی رہائش گاہ پرآگئے تھے۔ " آخريد ليبارثري والامسئد كيي حل مو كاصديقي اس بارتو بم بند كلى ميں بحس كر رہ كتے ہيں ..... نعمانى نے كبار " ہاں۔ کچھ مجھ نہیں آتا کہ کیا لائن آف ایکشن اختیار ک جائے "..... صدیقی نے کہا۔ "مراخیال ہے کہ ہمیں عمران ساحب کے ہسپتال سے آنے سے وسط كوئى مذكوئى كام كرلينا جلهة "..... خاور في كباب " ليكن كيا كيا جائے سيبى بات تو سجھ نہيں آ ري " ...... صديقي

|   | 23 <u>5</u>                                                                 | 2 : 4                                                                               |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| J | ہم آپ کے وقت کا باقاعدہ معاوضہ ویں گے 📖 سدیقی نے                            | ہیں " صدیقی نے کہا۔                                                                 |
| J | ایکریمین نج میں بات کرتے ہوئے کہا۔                                          | " ڈاکٹر ماہم بہت معروف سائنس دان بیں ان سے مل لیں "۔                                |
| J | " کیا مطلب۔ میں مجھا نہیں آپ کی بات میں دوسری طرف                           | دوسری طرف سے کہا گیااور اس کے ساتھ ہی فون نسر بنا دیا گیا۔<br>پی                    |
|   | ے حیرت بھرے لیج میں کہا گیا۔                                                | " ہے حد شکریہ ' صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا اور ہاتھ<br>دیک میں میں                   |
| , | " ڈا کٹر صاحب آپ وقت دے دیں۔ بچر ہم آپ کو مجھا دیں                          | بڑھا کر کریڈل دبادیا۔<br>"کال مصد شاہ کریڈ کریڈل دبادیا۔                            |
| , | گے۔ آپ جیسے معروف سائنس دان سے ویسے بھی ملاقات بمارے                        | " کمال ہے۔ یہ خیال کیسے آگیا تہیں خاور نے مسکراتے<br>ہوئے کہا۔                      |
|   | لئے اعواز ہو گی اور آپ چند منٹ صرف کر کے دس ہزار ڈالر بھی کما               | ، رہے ہا۔<br>" بس اچانک خیال آگیا ہے۔انکوائری والے سب سے باخبر                      |
|   | کیں گے'۔۔۔۔۔ صدیقی نے کہا۔<br>۔۔۔۔ بہ بہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      | ن پہلک میں ہی ہیں ہو ہیں۔<br>ہوتے ہیں " صدیقی نے انکوائری آبریٹر کے بتائے ہوئے نمبر |
|   | " اوہ ۔ خصک ہے آ جاؤ۔ میں گھر پر ہی ہو تا ہوں" ۔ دوسری                      | رون برائے ہوئے ہوئے سر<br>پریس کرتے ہوئے کہا۔                                       |
| ) | طرف ہے کہا گیا۔                                                             | ،<br>' یس ساہم ہاؤس' رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز                             |
|   | "اپناپته بتآویں"صدیقی نے کہا۔<br>" ایک میشہ انکو ایک مصرفہ میں اور میں مارڈ | سنائی دی لیکن بولینے والے کا اجد بتا رہا تھا کہ وہ ملازم ہے۔                        |
|   | " مار کر روڈ پر ماہم ہاؤس معروف ہے " دوسری طرف سے کہا<br>گا۔                | " ذا كثر ما بم ب بات كرائي - مرا نام رابت ب اور مرا تعلق                            |
| , | سیا۔<br>" اوک جتاب۔ بے حد شکریہ۔ ہم حاضر ہو رہے ہیں ۔ صد لیق                | يكريمياے بي السيال عن كمار                                                          |
|   | نے کہااور رسیور رکھ کر دواٹھ کھڑا ہوا تو اس کے باقی ساتھی بھی اٹھ           | " ہولڈ کریں " دوسری طرف سے کہا گیا۔                                                 |
|   | ، میں میں میں میں اور                   | م ميلومه ذا كثر ما بم بول رہا ہوں" چند کموں بعد ايك باوقار                          |
|   | جاری تھی۔ پر مارکر روڈ پر انہیں دور سے ہی ایک سفید رنگ کی                   | ى آواز سنائى وى ليكن بولينے والے كا لهجه بتآ رہا تھا كه وہ خاصا بو ڑھا              |
|   | رہائش کو تھی نظرآ گئ جو خاصی پرانی عمارت تھی اس کے گیٹ پر ماہم              | دی ہے۔                                                                              |
| ) | ہاؤس کی بلیٹ بھی موجو و تھی۔صدیتی نے کار گیٹ کے سامنے لے جا                 | " ذا کثر ماہم۔ میرا نام دابرت ہے اور میرا تعلق ایکریمیا ہے ہے۔                      |
| n | کر روک وی اور بھر نیچ اتر کر صدیقی نے ستون پر موجو و کال بیل کا             | م سائنس کے ایک مضمون کے سلسلے میں آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔                             |

بٹن پرلیں کر ویا۔ چند لمحول بعد پھائک کھلا اور ایک ادھر عمر آدمی اندرے باہرآگیا۔ " جی " ..... اس نے حرت سے صدیقی کی طرف و یکھتے ہوئے کہا۔ " ڈا کٹر صاحب نے ہمیں ملاقات کا وقت دیا ہے ۔ مرا نام رابرٹ ب"..... صديقي نے كما۔ " اوہ اچھا۔ آئیے سمیں پھانگ کھولتا ہوں " ...... ملازم نے کہا اور واليس مر كيا - تهوري ويربعد برائهانك كعلا ادر صديقي كار اندريورج میں لے گیا جہاں ایک پرانے ماڈل کی کار پہلے سے موجود تھی۔ صدیقی نے کار اس کے عقب میں روک دی ادر پھر وہ چاروں نیج اتر آئے ۔اتنی ورس ملازم چھاٹک بند کر کے واپس آگیا۔ " آییئے جناب۔ ادھر ڈرائینگ روم میں تشریف رکھیں "۔ ملازم نے کہا اور چند محوں بعد وہ الک ڈرائنگ روم میں چیخ کیے تھے۔ عام سا ڈرائینگ روم تھا۔ البتہ صفائی کا معیار خاصا بہتر تھا۔ تھوڑی دیر بعد وروازه کھلا اور ایک بوڑھا آومی اندر داخل ہوا جس کی چھوٹی سی سفيد وازهى تمى اور سريع كنجاتها -البته سائيدون يرجماله نما بال تھے اور آنکھوں پر موٹے شیٹوں کی عینک تھی۔ صدیقی اور اس کے ساتھی امڈ کر کھڑے ہو گئے ۔

سامی اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ \* میرا نام ڈاکٹر ماہم ہے "......آنے والے نے کہا اور مچر اس نے باری باری صدیقی اور اس سے ساتھیوں سے مصافحہ کیا اور انہیں بعضے کے لئے کما۔

"آپ لوگ کیا پیٹا پیٹو کریں گے "...... ڈاکٹر ہاہم نے کہا۔
" بے حد شکرید کچھ خواہش نہیں بے "..... صدیقی نے کہا اور W
اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے بڑے تو ٹوں کی ایک گڈی ٹکالی W
اور اس میں سے بحد نوٹ علیحدہ کر کے اس نے انہیں سامنے رکھا اور
پچر گڈی والہی جیب میں ڈال لی۔ڈاکٹر ہاہم حمیت سے یہ سب کچھ

ہو آدیکھ رہا تھا لیکن وہ خاموش تھا۔

" ڈاکٹر ماہم۔ کیا مولر انرق کے بارے میں آپ کچھ جانتے

" یک گرفت کے کہا تو ڈاکٹر ماہم بے اختیار چونک پڑا۔ اس کے

بین "۔۔۔۔۔ صدیقی نے کہا تو ڈاکٹر ماہم بے اختیار چونک پڑا۔ اس کے

ہجرے پر مایوس کے آٹرات انج آئے۔

ہجرے پر مایوس کے آٹرات انج آئے۔

' ادہ نہیں۔ میرا بجیکٹ تو کیمسزی رہا ہے '۔۔۔۔۔۔ ڈا کٹر ماہم نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ '' کہ آن سے نیاز نہ سے میں تاریخ

' کوئی بات نہیں۔ نوٹ اب بھی آپ کے ہو سکتے ہیں اگر آپ سولر ازجی کے کسی سائنس دان کا پتہ بنا دیں۔ ہمیں اس سلسلے میں چند معلومات حاصل کرنی ہیں ''…… صدیقی نے کہا۔ ''الک منٹ ۔ تجے سوچنے دیں ''…… ڈاکٹرہا ہم نے کہا۔

ا کیک نام تو میں بھی بتا سکتابوں۔ ذاکر بومز کا۔ ان کی ایکر یمیا میں بڑی شبرت ہے "..... صدیقی نے کہا تو ذاکر ، م بے اختیار چونک بزا۔

"ادہ سادہ سہاں ۔ ذا کٹر ہو مزتو سولر انرجی پر اتھارٹی ہیں بین ان ما پہتہ تھجے معلوم نہیں ہے ۔ البتہ ان کے اسسٹنٹ ہیں ڈاکٹر مارتحر۔ تھی ۔صدیق نے نیچ از کر کال بیل کا بنن پریس کر دیا۔ تھوڑی ویل بعدائک ملازم باہرآ گیا۔ " واكثر مارتم صاحب سے ملنا ہے۔ بمیں واكثر ماہم صاحب في مجھیجا ہے" ۔۔ صدیقی نے مُہا۔ " اوه اچھا۔ میں چھاٹک کھوٹیا ہوں" .... ملازم نے کما اور والیس مر گیا۔ صدیقی دو بارہ کار میں بیٹیر گیا اور پھر بھانک کھلنے پر صدیقی کار 🏱 اندر نے گیا۔ یورچ میں ایک کار پہلے ہے موجود تمی ۔ صدیقی نے کار 🔾 اس کے قریب لے جا کر روک دی اور وہ سب نیچے اتر آئے ۔ تھوڑی K دیر بعد وه درائینگ روم میں پہنے گئے اور پر کچد دیر بعد ایک اوص عمر ح آدمی اندر داخل ہوا۔وہ ورمیانے قد کا تھا۔اس کے سر کے بال سفید تھے اور اس کی آنکھوں پر بھی موٹے شیشوں کی عینک تھی۔ صدیقی اور اس کے ساتھی ایٹر کھڑے ہوئے ۔ پھر ڈاکٹر ماہم کے حوالے ہے انہوں نے اپنا تعارف کرایا۔ " فرمائيے - من كيافد مت كر سكتا ہوں " ...... ذا كثر مارتحر نے كما تو صدیقی نے جیب سے بھاری مالیت کے نوٹوں کی گڈی تکال کر سلمنے رکھ لی۔ ڈاکٹر مارتھرنے جو نک کر گڈی کی طرف ویکھا۔اس کے چرے پر حرت کے ماثرات الجرآئے تھے۔ " ہم نے ڈاکر ہومزے ملنا ہے ۔ اگر آپ ہماری رہمنائی کر دیں تو یہ گذی آپ کی ہوسکتی ہے "..... صدیقی نے کہا تو ڈاکٹر مارتحر بے اختیار اچل بڑا۔

وہ ہمی سولر انرجی پر بی کام کرتے ہیں۔ان کا پتہ بہا سمتا ہوں۔
' شھیک ہے۔ان کا پتہ بہا دیں '۔۔۔۔۔ سدیقی نے کہا۔
' ڈاکٹر مارتھر کا پتہ ہے ایک سو اٹھارہ اے بلاک برج وے
کالونی '۔۔۔۔۔۔ ڈاکٹر ماہم نے کہا۔
' آپ کی ان سے ملاقات کتنا عرصہ شیط ہوئی تھی '۔۔۔۔۔ صدیقی
نے کہا۔ ' چند روز میلے ایک مارکیٹ میں اچانک بڑے طویل عرصے بعد
ملاقات ہوئی تھی۔ وہ بھی مربی طرح رینائر ہو میکے ہیں۔ انہوں نے
ملاقات ہوئی تھی۔ وہ بھی مربی طرح رینائر ہو میکے ہیں۔ انہوں نے

ا بنا يته بنايا ماكه أننده ملاقات موجائے ليكن ميں ابھي تك جاتو نہيں

سکالین پتہ تھے یاد ہے "...... ڈاکٹر ماہم نے کبا۔

" او کے ۔ ٹھیک ہے شکریہ ہم ان سے مل لیتے ہیں۔ آپ کا
حوالہ دے دیں گے " ... صدیقی نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس
نے نوٹ اٹھا کر ڈاکٹر ماہم کو دے دیئے ۔ ڈاکٹر ماہم کا پہرہ چک
اٹھا۔ اس نے ان کا شکریہ اداکیا اور صدیقی اس سے اجازت نے کر
بوکر کو ٹھی ہے باہر آگئے پھر انہوں نے باقاعدہ نقش نکال کر اس میں
ہوکر کو ٹھی ہے باہر آگئے پھر انہوں نے باقاعدہ نقش نکال کر اس میں
مرح دے کالوئی کو مارک کیا اور راستہ چیک کر کے انہوں نے کا
ہیں واضل ہوئے اور انہوں نے ایک سو اٹھارہ غیر کو ٹھی سے سامنے
میں واضل ہوئے اور انہوں نے ایک سو اٹھارہ غیر کو ٹھی سے سامنے
کار روک دی ۔ کو ٹھی کے ستون پر ڈاکٹر مار تھر کی پلیٹ بھی موجود

خفیہ ایجنسی سے ہے اور اس ایجنسی کے سلسلے میں یہ خط بم نے W وار اس ایجنسی کے سلسلے میں یہ خط بم نے U واکٹر ہومز کا پتہ ایکریمیا کو معلوم W ا نہیں،۔ یہاں سنای میں بھی کسی کو معلوم نہیں۔ لیکن ایجنسیوں کے آدمیوں نے معلوم کر لیا ہے کہ اس کا پتہ آپ کو معلوم ہے اور آپ سائنس دان ہیں اور ہمارے لئے قابل عرمت اس لئے ہم آپ کو بھاری مالیت کے نوٹ معاوضے کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہو تا تو ہم اس پر تشدد کر کے اس سے معلوم کر لیتے لین آپ چونکہ سائنس دان ہیں اس کے آپ کو ہم انگی بھی نہیں لگانا چاہتے "..... صدیقی نے اس بارا تہائی سنجیدہ لیجے میں کہا۔ \* ليكن اليها يد بوكه مي اس حكر مين خواه مخاه الحد جاؤل - مي گوشہ نشین آدمی ہوں۔ڈا کٹر مار تحرنے تذبذب بجرے لیج میں کبا۔ " کی کو معلوم ی نہیں ہو گا کہ ہم نے آپ سے کچے معلوم بھی كيا بـ بم توبس الك سائس دان سے ملاقات ك لئ آئ ہیں "..... صدیقی نے کہا تو ڈاکٹر مارتھرنے بے اختیار ایک طویل سانس لیا اور بھر سامنے بڑے ہوئے نوٹ اٹھا کر اس نے جیب میں " میں زبان سے کچھ کہنا نہیں جاہما ماکہ کل کو میں حلف دے سکوں کہ میں نے متمہیں کچھ نہیں بتایا۔ میں متمہیں ایک کارڈ لا دیتا 🤍 ہوں۔ تم خود مجھ جاؤ گے "..... ڈاکٹر مارتھر نے کہا اور اکٹ کر اندرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ صدیقی اور اس کے ساتھی س

" كيا \_ كيا مطلب ميد واكثر مومز سے ملاقات كے لئے اتنى محارى مالیت کے نوٹ آپ کیوں وے رہے ہیں۔ وجہ '...... ڈا کٹر مارتحر نے انتہائی حرت بحرے کیج میں کہا۔ " اس لئے ڈاکٹر مارتحر کہ ہم ایکر پسین ہیں اور بغیر معاوضے کے کسی کاکام نہیں کرتے اور نہ کسی سے کام لیتے ہیں۔آپ کا چو نکہ ہم نے وقت لیا ہے اس لئے ہم آپ کو معادضہ دے رہے ہیں "- صدیقی "آپ کو ڈاکٹر ہومزے کیاکام ہے۔آپ کھے بتائیں میں آپ کا مسئله حل كرسكتابون " ...... ذا كثر مارتحرفے جواب ديتے ہوئے كها-" باكشياك اكب سائنس وان بين واكثر فياض احمد - وه يهان ڈاکٹر ہومز کے ساتھ طویل عرصے تک کام کرتے رہے ہیں۔ کیا آپ انہیں جانتے ہیں "..... صدیقی نے کہا۔ " ہاں ۔ لیکن اب وہ کافی عرصہ سے ریٹائر ہو کر واپس یا کیشیا علج گئے ہیں۔ میں نے بھی ان کے ساتھ کام کیا ہے۔وہ بے حد قابل آدمی ہیں "...... ڈا کٹر ہار تھرنے جواب دیا۔ " ذا كر فياض احمد صاحب اب وفات يا كلي بيس سان كا اكب خط ہم نے ڈا کر ہو مز کو بہنجانا ہے"..... صدیقی نے کہا۔ " لين آب تو ايكريمين بين جبكه وه يا كيشيائي تھے "...... ذا كثر ہارتحرنے اور زیادہ حیران ہوتے ہوئے کہا۔ و اكثر صاحب -آب اس حكر سي خرير - بمادا تعلق اك

نام لیں گے تو وہ لاعلی ظاہر کرے گا لیکن جے ڈاکٹر ہومز کال کر؟ ہے اسے ایک کوڑ با دیا جاتا ہے۔جب دہ کوڑاور ڈاکٹر ہومز کا نام Ш اکٹھالیا جاتا ہے تو بھرہمری دہ پتہ بتاریتا ہے۔ دہاں بھی وی کوڈاور ڈا کٹر ہومز کا نام اکٹھالیا جاتا ہے تو وہاں سے اسے لیبارٹری ججوا دیا جاتا ہے :.... ذا كر مار تھرنے تفصيل بناتے ہوئے كما-"وہ کوڈ کیا ہو تا ہے" ..... صدیقی نے یو چھا۔ " میں کئی مرعبہ گیا ہوں مگر ہر بار نیا کوڈ بتایا جاتا ہے"۔ ڈا کٹر مارتھرنے جواب دیتے ہوئے کہا۔ "آپ کی ڈاکٹر ہومزے کیے بات ہوتی ہے" ۔ سدیتی نے " اس کا خصوصی فون منر بے ۔اس پرکال کرو تو براہ راست ڈاکٹر ہومز سے بات ہوتی ہے" ..... ڈاکٹر مارتھرنے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے وہ ہمر با دیا تو صدیقی نے ب اختیار ایک طویل سانس نیا کیونکہ یہ وی منرتمے جو چیف سیکرٹری نے عمران کو بتائے تھے اور جو انڈسٹریل اسٹیٹ کی رائس فیکٹری کی ڈاجٹگ مشیزی کی وجد سے کلیو ہی ختم ہو گیا تھا اور الناعمران بھی شدید زخی ہو گیا تھا۔ لین یہ منرس کر صدیقی سمجھ گیا کہ ڈاکٹر مارتھر کے بول رہا ہے۔ " ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ۔آپ کا شکریہ ۔ اب آپ سب کھ بھول جائیں ۔ گذبائی "..... صدیقی نے کہا تو ڈاکٹر مارتھرنے ان کا

شکرید ادا کیا اور تھوڑی دیر بعد وہ سب کار میں سوار اس کالونی ہے

خاموش بیٹے رہے ۔ تھوڑی ور بعد ڈاکٹر مارتھر واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک سفید رنگ کا کارڈ موجود تھا جس پر پھوں کے ایک کھلونے کی بڑی ہی تصویر تھی جس کے نیچے ایک دکان کا پتہ تھا جو بچوں کے لئے کھلونے فروخت کرتی تھی ۔اس کے ساتھ ہی اس کا فون ننسر بھی موجو د تھا۔ " یہ کیا ہے "..... صدیقی نے حرت بھرے لیج میں کہا۔ " بس یہی پت ہے ۔ ڈاکٹر ہومزادر اس کی لیبارٹری انتہائی خفیہ ہے۔ وہاں آنے اور جانے والوں کو بے ہوش کر کے لایا اور بھیجا جاتا ب- البت جي ذاكر بومزائ ليبارثري مين كال كرياب اس اس دکان کے مینجرے ملنا بڑتا ہے۔ وہ اے ایک بتہ بتا دیتا ہے اور وہ آدمی جب اس بنے پر بہنچا ہے تو اسے اچانک بے ہوش کر دیا جاتا ہے اور پھراس کو ہوش لیبارٹری کے اندر آتا ہے اسس ڈاکٹر مارتھرنے " کیا مینجراکی ہی ہے یا بدلتے رہتے ہیں "..... صدیقی نے حریت بحرے کیج میں کہا۔ "اكب بى ب -اس كانام برى ب -البته ميل جب بھى كياتو مجھے یہی بتہ بتایا گیا تھا"...... ڈا کٹر مارتھرنے جواب ویا۔ "كياس فون ير ذاكر بومزے رابط بوسكا بي "..... صديقى نے کارڈپر موجو دفون منبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ " نہیں ۔ یہ تو وکان کا فون ممرے ۔آب وہاں جاکر ڈاکٹر ہو مزکا

ب سنتگ روم میں بیٹھے ہی تھے کہ اچانک باہرے اسی آوازیں W سنا گروہ میں بیٹھے ہی تھے کہ اچانک باہرے کے دو چونکتے W نائی دینے گئے اور اس کے ساتھ ووان کے W ناک سے نامانوس می بو نگرائی اور اس کے ساتھ ووان کے W ناک میں ڈویتے میلے گئے۔

m

باہرجارہے تھے۔ " اب کیا پروگرام ہے ۔ کیا اس بمری سے معلوم کرنا ہے"۔ نعمانی نے کیا۔

سائ سے بہا۔ "مرا خیال ہے کہ بھری کو روزاند یا ہفتہ وار پتہ اور کوڈ بنایا جاتا ہوگا۔اس سے زیادہ وہ کچے نہیں جانتا ہوگا"...... صدیقی نے کہا۔ "تو بحر"..... نعمانی نے حران ہوکر کہا۔

اس بے آج کا پت معلوم کرنا ہو گا اور اس بت پر موجود افراد بیارٹری کا علم ہوسکے گا اسس صدیق نے کہا تو نعمانی نے اشبات مسربلا دیا۔ س سربلا دیا۔

" لیکن تم شاید والی کو تمی جا رہے ہو"...... نعمانی نے کار کے ایک موژ مڑتے ہی چونک کر کہا۔

"بان - کیونکہ آج سڈے ہے اور تنام کاروباری مراکز بند ہیں اس کے کل یہ کام ہوسکے گا"..... صدیتی نے کہا تو نعمانی بے افتیار بنس چارے عقبی سیٹ پر پیغے ہوئے چوہان اور فاور بھی ہنس چرے ۔
"اصل میں ہم چاہتے ہیں کہ عمران صاحب کے تندرست ہونے ہے چہلے ہی فارمولا حاصل کر لیا جائے ورنہ ان کے حرکت میں آتے ہی کہا تو سب نے الیک بار پحر زیروہ ہو جائیں گے "..... صدیتی نے کہا تو سب نے اشبات میں سربلا دیئے ۔ تھوڑی ربر بعد وہ اپن رہائش گاہ پر کی گئے کہا تو صدیتی نے کار بورج میں دو کی اور بحروہ چاروں اثر کر اندرونی عمارت کی طرف برصے طے گئے جبکہ خاور نے اثر کر بحائک بند کر دیا تھا۔ وہ

کے افراد کی رہائش گاہ ہے۔اس مارٹر کو ہدایات دے وی تحمیں کہ وہ

کو تھی کی نگرانی جدید مشیزی اور فاصلے سے کرے تاکہ انہیں کوئی شک نه پؤسکے ۔ ویسے کو تھی خالی تھی۔اس کے ساتھ ساتھ اس نے مارٹر کو یہ ہدایت بھی دے دی تھی کم جسے بی یہ لوگ والیں کو تھی W س بہنیں وہ بے ہوش کر دینے والی کیس اندر فائر کر کے انہیں بے ہوش کر دے اور مجر انہیں وہاں ہے اٹھا کر رانس بادس کے بلک روم میں پہنیا دے اور چرانہیں اطلاع دے اور اب انہیں مارنر کی طرف سے اطلاع کا انتظار تھا لیکن کئ مھنٹے گزر کیے تھے گر مارٹر کی ا طرف ہے کوئی اطلاع نہ آئی تھی۔ \* اس عمران کا تو خاتمہ کر دیتے ۔ اصل آدمی تو وہی ہے : ۔ جنگ · پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ سیرٹ سروس کا ممر نہیں ہے۔ ووسرى بات يدك وه زخى ب-اس ع بوچه كي نبي بوسكى-تعیری بات یہ کہ اس کے ہلاک ہوتے ہی سکرٹ سروس کے لوگ 🎅 غائب ہو جائیں گے اور سروس چند افراد پر مشتمل نہیں ہوتی اس <sup>±</sup> ان کے سلے یہ لوگ ہاتھ آ جائیں ۔ ان سے ان کی سروس کے باقی افراد ا کے مارے میں توجیے گچے ہو جائے گی اور ان کے یا کیشیا میں ہیڈ کوارٹر اور باس سب کے بارے میں تفصیلات معلوم کر لی جائیں گ تو انہیں ہلاک کر کے اس عمران کے سینے میں بھی مشین گن کا برسٹ انار ویا جائے گا اور پر ہم یا کیشیا جا کر باتی ماندہ سروس اور اس کے

آسكر اور جيكى دونوں لينے آفس ميں موجود تھے ۔ أسكر اور جيكى دونوں ڈاکٹر مارٹن کے فلیت سے ٹکل کر سیدھے سٹرل ہسپتال گئے اور وہاں انہوں نے خو د عمران کو بھی جمک کر لیا۔وہ ایکریمین ممک اب میں تھالیکن چونکہ انہیں بیڈ نمسر معلوم تھااس لئے وہ اے پہچان گئے تھے ۔ پھر ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر سے انہیں معلوم ہو گیا کہ اس مریض کو لانے والوں نے اپنا فون نمر دیا ہوا ہے تا کہ امیر جنسی کی صورت میں ان سے رابطہ کیا جاسکے سید فون نمرآسکر کو معلوم ہو گیا اور اس نے انکوائری سے معلوم کر لیا کہ یہ فون کماں نصب ہے۔ یہ ایک رہائشی کالونی کی کوتھی تھی۔ اس کے بعد اس نے اپنے گروپ کو وہاں جھجوا دیا۔ گروپ انجارج مارٹر نے وہاں ارد گرد کے چو کیداروں ہے معلوم کر لیا کہ اس کوشی میں چار ایکریمین رہائش يزير بين سبحناني آسكر كنفرم مو كياتها كديبي ياكيشيا سيرث سروس

\* باس ۔ ہم نگرانی کرتے رہے ۔اب سے نصف گھنٹہ پہلے ہے لوگ کار میں واپس آئے ۔یہ چاروں ہی تھے ۔ بچرجسیے ہی دو اندرونی عمارت میں گئے ہم نے زیروایکس کمیں فائر کر دی یہ اپنی کے بعد ہم عقبی طرف سے اندر داخل ہوئے تولیہ جاروں سٹنگ روم میں لےللا ہوش بڑے ہوئے تھے۔ہم مشیش ویکن سائق لے گئے تھے۔ہم نے 🖥 چھانک کھولا اور سٹیشن ویگن اندر لے گئے اور انہیں اٹھا کر سٹیشن ويكن ميں ڈالا اور رانس باؤس پيخ كے سيبال ان جاروں كو بلكي روم میں زنجروں میں حکر ویا گیا ہے اور اب میں آپ کو وہیں سے ما فون کر رہاہوں" ..... مارٹرنے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ واوکے ۔ اب تم سنٹرل ہسپتال جاؤاور وہاں سرجری وارڈ کے بیٹر منر آخ پر ایک ایکریمین موجو وہو گا۔اس کے سینے میں مشین گن کا برسٹ الار کر واپس ہیڈ کوارٹر آجاؤ ...... آسکرنے کما۔ " يس باس " ...... دوسرى طرف سے كما كيا-" بيد منر آمد سرجري وارؤيادر كهنا"...... آسكر في كها-" يس باس " ..... ووسرى طرف سے كما كيا-"رانس موجو و ہے بہاں "...... آسکر نے یو جھا۔ وس ماس " ..... دوسرى طرف سے كما كيا۔ "اہے رسپور دو"......آسکرنے کہا۔ " يس باس مدس رانس بول ربا بهون"..... چند لمحول بعد اكيب بعاري سي آواز سنائي وي ۔

میڈ کوارٹر کا خاتمہ کر دیں گے ۔اس طرح یہ زہریا کا تنا ہمیشہ کے لئے لكل جائے كا ...... آسكر نے جواب ديا تو جيكي نے اثبات مس سر بلا الين كئ گين كرر كئ بيس ان لوگوں كى والى نبي ہوئی "..... جنگی نے اکتائے ہوئے لیج س کہا۔ " کہیں گھومتے بچررہے ہوں گے ۔ کام تو انہیں بھی نہیں ۔ کام کا آدمی تو ہسینال میں بڑا ہے"...... آسکرنے کما۔ " كبيس اليهاية بوكه بم يهال بيضے ان كا انتظار كرتے رہ جائيں اور وہ لیبارٹری پہنچ جائیں ۔آخر دہ سیکرٹ سروس کے رکن ہیں۔عام آدمی تو نہیں ہیں "...... جنگی نے کہا تو آسکر بے اختیار ہنس مڑا۔ "اس لیبارٹری کاعلم چیف سیرٹری کو بھی نہیں ہے تو اور کے ہو گا۔ تم بے فکر رہو۔وہاں تک کوئی نہیں پہنے سکتا۔وہاں تو ہم بھی نبس پیخ سکتے " ...... آسکر نے کہا اور پھراس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی فون کی کھنٹی نج انھی تو وہ وونوں بے اختیار چونک بڑے آسکرنے جھیٹ کر رسیور اٹھا نیا۔ "يس -آسكر بول رہا ہوں "...... آسكرنے كيا-" مارٹر بول رہا ہوں باس - رانس ہاؤس سے - چاروں ایکر يمين بلک روم میں کی علے ہیں اسسد دوسری طرف سے کما گیا تو آسکر کا چرہ یکفت مسرت سے کھل اٹھا اور اس نے لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا۔ " كيا بوا ـ تفصيل بتاؤ " ..... آسكر في كبا ـ

ш ш . Р

عمران اب اٹھ کریہ صرف بیٹھ سکتاتھا بلکہ وہ بیڈے نیچے اتر کر ہے چند قدم على پر بھی سكتا تھا۔ ڈاكٹرنے اے بتا ديا تھاكه كل اے ہسپتال ہے ڈسچارج کر دیا جائے گا اس لئے وہ مطمئن تھا۔اس وقت وہ بیڈ پرلیٹا ڈاکٹر ہومز اور اس کی لیبارٹری کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ احانک اے ایک سڑیر کے اندرآنے کی آداز سنائی دی تو اس نے بے اختیار آنگھیں کھول دیں۔ سڑپچرپرا کیب ایکریمین تھاجس کی 🥯 آنگھس بند تھیں۔ " مسٹر مائیکل ۔آپ کو اب جنرل دارڈ میں شفٹ کرنے کا حکم ا وے دیا گیا ہے کیونکہ اب آپ بہت بہتر ہیں سآپ کی جگہ یہ صاحب یماں بیڈ پر رہیں گے ۔ ان کا نام بھی مائیکل ہے اور یہ ایک کارایکسیڈنٹ میں شدید زخی ہوئے ہیں۔ان کا چار گھنٹے آپریشن کیا۔ گیا ہے" ...... سٹر پیرے ساتھ آنے والے ڈاکٹرنے کہا۔ m

" آؤ - اب ان سے ہو چھ کچھ کر کے ان کا خاتمہ کر دیں اور پھر چیف کو رپورٹ بھی دیں اور ان سے پاکیٹیا جا کر باقی ماندہ سروس کے خاتمے کی اجازت بھی لے لیں "...... آسکر نے اٹھتے ہوئے کہا تو جنگی بھی سرملاتی ہوئی اٹھ کھوری ہوئی۔ الله كربيثير كليا-اى لمح ايك كھرائى ہوئى اور پريشان ى نرس اندر W داخل ہوئی ۔ " کیا ہوا سسٹر" ..... عمران نے کہا۔ " سرجری دارد کے بینہ بنسر آبھ پر موجود زخی مریض کو ہلاک کر ویا كيا ب " ..... نرس نے كما تو عمران ب اختيار جونك برا كيونك بعد کھنٹے وہ خود سرج ی وارڈ کے اس بیڈ نمر آٹھ پر موجو دتھا۔ اے اجائک خیال آیا کہ کمیں وہ مریض اس کے حکرسی تو نہیں مارا گیا۔ " کسیے ہوا یہ سب کھ ۔ کس نے کیا ہے" .....عران نے کہا۔ " " بس اچانک ایک مقامی آدمی سرجری وارد مین داخل بواراس 5 نے بیڈ منر آٹ کے قریب رک کرانی جیب سے مشین پیش تکالا اور بلک جھیکنے میں اس نے مریض کے سینے میں گولیاں ماریں اور تمزی ے باہر نکل گیا۔ ابھی تک اس کا پتہ ہی نہیں جل سکا۔ پولیں انکوائری کر ری ہے"..... نرس نے جواب دیا اور مر کر واپس جلی کی اور عمران نے بے اختیار ہونٹ بھننے گئے ۔ تھوڑی دیر بعد ایک پولئیں آفسیر ڈاکٹر کے ساتھ جنرل وارڈ میں داخل ہوا اور وہ دونوں سیہ ھے عمران کی طرف آگئے ۔ " تجھے بے حد افسوس ہوا ہے ڈاکٹر۔ یہ سن کر کہ ہسبتال میں كسى مريض كو بلاك كر ديا كياب ...... عمران نے كہا۔

" ہاں ۔ یولیس آفسیر آپ سے بھی بیان لینا چاہتے ہیں کیونکہ آپ 🔾

بھی پہلے اس بیڈ پر رہے ہیں "..... ڈا کٹرنے کہا۔

" اوہ ۔ اوہ اچھا۔ضرور "...... عمران نے کہااور اٹھ کر خو دی بیڈ ے نیچ اثر آما۔ " آپ کری پر بیٹھ جائیں۔ آپ کے لئے وہیل چیز آ ری ب ..... ڈاکٹر نے کہا تو عمران ایک طرف رکھی ہوئی کری پر بیٹھ گیا جبکہ اس زخی کو بیڈ پر طایا جانے نگا۔ عمران نے دیکھا کہ اس زخی ۔ کا پورا جشم پٹیوں سے لپٹا ہوا تھا۔اس کا مطلب تھا کہ وہ واقعی شدید زخی ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہیل چیئرآ گئی اور عمران اس پر ہیٹھ گیا ادر چند محول بعد وہ ایک سائیڈ پرہنے ہوئے جزل وارڈ کے ایک بیڈ پر " ذا كرْ صاحب كياآب محج اجمى دسچارج نهيں كر سكتے " - عمران نے ڈا کڑے مخاطب ہو کر کہا۔ " نہیں جتاب - قانون کے مطابق چونکہ بڑے ڈاکٹر صاحب نے آپ کی ڈسچارج سلب پرکل کی تاریخ ڈالی ہے اس لئے آپ کل بی وسيارج بوسكة بيراس يسيط نبين "..... ذا كرن مسكرات ہوئے کہا اور عمران نے اشبات میں سرملا دیا۔ وہ اب جنرل وارڈ کے بیڈ پرلیٹا ہوا دوبارہ ڈاکٹر ہومزاور اس کی لیبارٹری کو ٹریس کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اے نیند آگئے۔ پھر اچانک اس کی آنکھ کھلی تو اس نے محسوس کیا کہ وارڈ کے باہر لوگ دوڑتے ہوئے آ جا رہے ہیں اور کچھ شور شرابے کی آوازیں بھی سنائی وے رہی تھیں۔ یہ شور چونکہ اسپیال کے قانون کے خلاف تھا اس لئے وہ بے اختیار

وہاں سے تھے مہاں شفٹ کیا گیا۔ اب تھے تو معلوم نہیں کہ کیا ا ہوا۔ یولیس کو اکلوائری کرنی چاہتے "...... عمران نے کہا۔ " محصکی ہے۔آپ بے فکر رہیں۔ پولیس انکوائری کرے گا۔ شكرية "...... پوليس آفسير نے مند بناتے ہوئے كها اور واليس مز كيا\_ ڈا کٹر بھی اس کے ساتھ ہی واپس طلا گیا اس نے عمران وہیں بیذیر ی بیٹھا رہا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر واپس آیا تو عمران نے اسے بلوا سیا۔ " ذا كر صاحب محم خدشه بيدا مو كياب كه كمين واقعي محم محمي ا ہلاک ند کر ویا جائے اس لئے آپ برائے مبربانی مجھے ابھی اور اس ا وقت ڈسپارج کر دیں۔آپ کی مہر بانی۔ورنہ اگر میں بھی ہلاک ہو 🕤 گیا تو ساری ذمہ داری آپ برآ جائے گی مسید عمر ان نے کہا۔ " اوہ اچھا۔ ٹھیک ہے۔ میں بڑے وا کر صاحب سے بات کرتا ہے ہوں "...... ڈا کٹر نے کہا اور والیں مڑ گیا اور بھر واقعی کچے ویر بعد عمران کو ڈسچارج کر دیا گیا ۔ عمران نے نباس تبدیل کیا اور پھر میکسی میں بیٹھ کروہ اس رہائش گاہ پر پہنے گیاجو انہوں نے انڈسٹریل ایریا جانے سے پہلے حاصل کی تھی ۔ اے یقین تھا کہ صدیقی اور دوسرے ساتھی وہاں موجود ہوں گے البتہ اس نے نیکسی کو وہلے ہی 🎙 چوک پر فارغ کر دیاتھا تا کہ ٹیکسی ڈرا ئیور کو اس کی رہائش گاہ کا علم ید ہوسکے اور پھر آہستہ آہستہ چلتا ہوا وہ اس کو نھی کی طرف بڑھتا علا 🔾 گیالیکن جب وہ کو تھی کے گیٹ پر بہنجا تو بے اختیار چونک پڑا کیونکہ 🔾 کو تھی کا چھوٹا پھاٹک تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔اس نے اے وبا کر کھولاس

"جی فرمائیے " ...... عمران نے پولیس آفسیر کی طرف متوجہ ہوتے "أب كا نام مائيكل ب" ..... يوليس آفير في دائري كوية " جی ہاں اور جب تحجے وہاں شفٹ کیا جارہاتھا تو محجے یہی بتا ما گیا تھا کہ اس نے مرتض کا نام بھی مائیکل ہے۔وسے بھی ایکر يميا ميں يہ عام سانام ہے "...... عمران نے کہا۔ " ايسا تو نہيں كه قاتل آپ كو ہلاك كرنا چاہيا ہو ليكن آب كى بجائے وہ مائیکل قتل ہو گیا"..... پولیس آفسیرنے کہا۔ " مری تو کسی سے کوئی و شمنی نہیں ہے اور میں کئی روز سے وہاں تھا۔ اگر مجھے کسی نے ہلاک کرنا ہوتا تو ان کے باس بہت ہے ون تھے۔ یہ ضروری تو نہیں کہ وسلے ڈا کرصاحب مجے وہاں سے شفٹ کرتے پیروہ لوگ مجھے ہلاک کرنے آتے "...... عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب ویا۔

ہوئے جواب دیا۔
"آپ کیے زخی ہوئے۔آپ کو بھی تو گوریاں گی تھیں اور یہ بھی
پولیس کی بنتا ہے "...... پولیس آفیر نے کہا۔
" میں ایک بزنس کے سلطے میں انڈسٹریل ایریا میں ایک سزک
پر پیدل جا دہا تھا کہ اچانک فائرنگ ہوئی اور تجھے یوں محوس ہوا
صیبے مرے جم میں آگ کی کئی دھتی ہوئی سلانھیں اثر گئ ہوں۔
اس کے بعد تجھے ہوش آیا تو میں انڈسٹریل ایریا کے ہسپتال میں تھا۔
اس کے بعد تجھے ہوش آیا تو میں انڈسٹریل ایریا کے ہسپتال میں تھا۔
eem pakistanipoint

ساری کرنسی بھی اس نے الماری کے ایک خفیہ خانے سے نکال کر جیبوں میں منتقل کر لی۔ اب وہ صدیقی اور اس کے ساتھیوں لکا للش كرنے كے لئے بورى طرح تيار ہو جكا تماس في بيس اولا می اب اس نے تبدیل کر لیا تھا کہ کمیں صدیقی اور اس لکا ساتھیوں کو لے جانے والے اسے مگاش نہ کرتے بھر رہے ہوں۔ وليے اے اب يقين آگيا تماك قدرت نے اے بحاليا ب- سيال میں حملہ اس پر کیا گیا تھا لیکن وہ کچہ دیروسلے بیڈ تبدیل کر چکا تھا۔ اس کی جگہ وہ بے چارہ زخی ہلاک ہو گیا۔عمران نے کو ٹھی سے باہر آکر اوحر اوحر دیکھا تو سڑک کی دوسری طرف ایک کو تھی کے باہر گیت کے پاس ایک دربان کمزا نظرآ گیا۔وہ تر ترقدم اٹھایا سڑک یار کر ک اس دربان کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ا کیب بڑا نوٹ نکال کر اس نے دربان کی ممٹی میں وبا ویا۔ " اوه - اوه - حكم صاحب " ..... وربان في اليب نظر نوث كي ا طرف و مکھا اور بھر پلک جھیکنے میں اس نے نوٹ اپنی جیب میں ڈال لياساس كالجدا تتائي زم بو كياتماس " سلمنے کو تھی میں مرے ساتھی رہے تھے ۔ان کی کار تو اندرا موجود ہے لیکن وہ خود موجود نہیں ہیں۔ چار لمبے ترکی ایکریمین تھے \* ..... عمران نے کہا۔ و محج تو نہیں معلوم جناب - صرف اتنا معلوم ب کہ بہلے سیاہ رنگ کی کار میں چار افراد اندر آئے ادر پھاٹک بند ہو گیا۔ بھر کچھ دیر

اور اندر داخل ہو گیالین کو نھی پر چھایا ہوا سکوت ویکھ کر وہ چونک برا۔ کھ غیر فطری سی خاموش اسے محسوس ہو رہی تھی۔ پورچ میں وہ کار موجود تھی جس پروہ انڈسٹریل ایریا گئے تھے ۔ جب وہ برآمدے کے یاس پہنیا تو بے انعتبار اچھل بڑا کیونکہ وہاں نیلے رنگ کے کیبپولوں کے نکڑے بکھرے ہوئے تھے۔عمران نے ایک ٹکڑااٹھا کر اسے عور سے ویکھا اور میر ناک سے لگا کر سونگھا تو وہ بے اختمار چونک بڑا کیونکہ اس سے نامانوس سی بو ابھی تک آرہی تھی ۔ "اده -اده - ية تو زيروايكس بي بوش كر دين والى كيس ب -اوہ۔اس کا مطلب ہے کہ صدیقی اور اس کے ساتھیوں کو بے ہوش كرك اغواكياكيا كي مران نے كما اور كر وہ برآمدے كى سرحیاں چڑھ کر اندر گیا تو وہاں سٹنگ روم میں ایک کرسی النی بڑی دیکھ کر وہ مجھ گیا کہ اس کا خیال ورست ہے اور چونکہ ابھی اس كيسپول كے نكرے ميں بكلى سى بو موجود تھى اس كا مطلب تھا كه انہیں اغوا ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری ۔ وہ آگے بڑھا ۔ اس نے الماري كلول كراس ميں سے ووسرالباس تكالا اور لباس عبديل كرنے بائق روم میں جلا گیا۔اس نے عسل کیا اور پھرلباس بہن کروہ باہرآ گیا۔ اس کے بعد اس نے الماری سے میک اب باکس تکالا اور پہلا میک اب واش کرے اس نے اپنا نیا میک اب کیا۔اس میک اب میں وہ مقامی آومی و کھائی وے رہا تھا۔ اس نے الماری سے مشین پشل اور اس کا میگزین تکال کر کوث کی جیبوں میں ڈالا اور کافی

" بحتاب - رابرٹ کالونی کی کو تھی شمبر بارہ رانسن ہاؤی ہے۔" وہاں رانسن انمیلارہ آہے۔ بڑا طفر ناک قسم کا آدی ہے بحتاب۔ کوئی " بڑا بدمعاش ہے۔ اس کے پاس وہ ویگن ہے اور سابقے ہی ایک سیاہ ا رنگ کی کار بھی ہے "...... ورہان نے جواب دیا۔

"اچھا۔اب اچھ طرح موچ کر بناؤکہ تم نے کوئی غلط بیانی تو کا نہیں کا درنہ جس طرح نوٹ تہاری جیب میں غائب ہوئے ہیں ≥ ای طرح تم اس دنیا ہے بھی غائب ہو جاؤ گے "...... عمران نے قدرے مرد کھے میں کہا۔

" اوہ نہیں جتاب - سی نے بالکل کچ بولا ہے جتاب " - دربان نے خو فردہ ہوتے ہوئے کہا -

بعد پھائک کھل گیا اور ایک سٹیش ویگن اندر چلی گئے۔ پر وہ سٹیشن ویگن اندر چلی گئے۔ پر وہ سٹیشن ویگن باہر تھل کر وائیں طرف چلی گئے۔ چعد کھوں کے نے وہ سٹیشن ویگن پھائک بند کیا اور چر چھوٹے پھائک سے تھل کر وہ آدمی سٹیشن ویگن میں بیٹی گیا اور سٹیشن ویگن چی گئے۔ اس کے بعد ایک اور ایکر یمین پیدل چلتا ہوا آیا اور اب آپ باہر آئے ہیں ۔۔۔۔۔۔ دربان نے تقصیل سے بتاتے ہوئے کہا۔

" کتنی دیر ہوئی ہے سلیفین دیگن کو گئے ہوئے '...... عمران نے خام

م جی تقریباً ایک گھنشہ ہو گیا ہے "...... دربان نے جواب دیا۔ " اس کا منبر۔ کوئی نشانی وغیرہ "...... عمران نے جیب سے ایک اور بڑا نوٹ نکالنے ہوئے کہا۔

" نتے - بتاب - میں عرب آدمی ہوں بتاب "...... دربان نے جلدی ہے نوث ممران کے باقد سے جھیٹتے ہوئے کہا اور یہ نوث ممی بحل کی می تیزی ہے اس کی جیب میں غائب ہو گیا۔

" حہارا نام کبمی سلمنے نہیں آئے گا"....... عمران نے کہا۔ " بعناب وہ ویگن رانس ہاؤس کی تھی۔ میں مہاں آنے سے جہلے رانس ہاؤس کے سلمنے ایک کو ٹھی کا دربان تھا۔ وہاں میں چار سال رہا اس کئے کھیے بخوبی علم ہے اور میں نے اسے فوراً بہجان لیا تھا"۔

وربان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

Ш

Ш

Ш

اتر گیا۔ گؤخاصا بڑا تھا لیکن اس میں یانی کی مقدار کم تھی۔سائیڈ پر یر رکھتے ہوئے وہ آگے برھنا گیا۔ بیلے ی دبانے یروہ سومی جرد کر اور گیا۔ اس نے کاندھے کا زور نگا کر اور موجود ڈھکن کو کھسکا کر ایک سائیڈ پر کیا اور سرباہر نکالا تو اس کے بوں پر مسکر اہث ترنے اللی کیونکہ وہ رانس ہاؤس کے اندر عقبی طرف عمارت کے قریب موجود تھا۔وہ گڑے باہرآ گیااوراس نے ڈھن کو دلیے بی سائیڈ پر رہنے دیا اور جیب سے مشین پٹل نکال کر آگے بڑھ گیا۔ سائیڈیر رابداری تھی۔ وہ آہستہ آہستہ جلنا ہوا آگے کی طرف برصے لگا کہ اجانک اس کے کانوں میں کسی کی تنزیخ بڑی اور وہ بے اختیار انچیل برا کیونکه عمران به آواز پہل گیا تھا اور یہ آواز نعمانی کی تھی۔ " اوہ ۔ اوہ ۔ وری بیڈ " ..... عمران نے کما اور اس کے ساتھ بی اس نے لینے قدم تر کر دیے لیکن زخی ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ تیر نه حِل سكنا تعااس كے باوجودوہ ہونث تھينچ تيزي سے آگے بڑھ گيا۔ آگے ایک راہداری تھی لیکن یہ راہداری خالی تھی ۔ اس کمح ترز فائرنگ کے ساتھ ساتھ انسانی چیخوں کی آوازیں بھی اس سے کانوں میں بڑیں اور اس کے ہونٹ بھنچ گئے۔

بحتم خد

ہوئے باکس کو چکی کیا تو اس کا منے بن گیا کیونکہ اس کا خیال تھا کہ ماکس میں بے ہوش کر دینے والی کیس کا پیٹل موجو د ہو گالیکن باکس میں عام سا اسلحہ تھا۔ کہیں پیٹل موجو دینہ تھا۔ کار کا دروازہ کھول کر وہ نیچے اترااور بھراہے لاک **کر** کے دہ آہستہ آہستہ آھے مزھنے لگا۔ تھوڑی دور جانے کے بعد اس نے رانسن ہاؤس کو چمک کر الا۔ ستون پر رانسن باوس کی پلیٹ موجو د تھی اور پھاٹک بند تھا۔ عمران سڑک کراس کر ہے سائیڈ گلی میں ہے ہو تا ہوااس کی عقبی سمت پہنچ گیا لیکن ایک تو رانسن باوس کی چار دیواری بہت ادنجی تھی دوسرا اس ير باقاعده خاروار تاريگائي گئي تھي جس ميں اليکٽرک وائر بھي موجو د تھی جو جگہ جگہ سے کاٹ کر خاروار آر سے جوڑی گئ تھی۔اس کا مطلب تھا کہ دیوار کے اوپر موجود خاردار تار میں طاقتور الیکٹرک كر نث موجود تعاد عمران شايد اس كى يرواه يذكرنا ليكن اس وقت اس کی جو جسمانی حالت تھی اس حالت میں وہ اس قدر اونجی دیوار جمب لگا کر کراس مذکر سکتا تھا اس لئے اس نے کوئی دوسرا راستہ للاش كرنا شروع كر ديا اور بيراس كي نظرين ديوار كے ايك كونے مس گئو سے دہانے پر رکھے ہوئے فولاوی ڈھکن پر جم کئیں۔اس سے لبوں پر مسکراہٹ امر آئی۔اس نے ادھرادھردیکھالین اس عقبی گلی مس کوئی نہ تھا۔اس نے بھک کر فولادی ڈھکن کو کنڈوں سے بکرا ادر ایک جھکے سے اٹھا کر سائیڈیرر کھ دیا۔ کچھ دیروہ ویس رکارہا تاکہ اندر کی زہریلی کسیں باہرنکل جائے ۔ پروہ سوھی کے ذریعے گوسی

Scanned By Wagar Azeem pakistanipoint

عمران سيريز مي ايك دلچيپ بنگامه خيز اورمنفرد انداز كى كهاني

سے لاسٹ وارننگ انگلیا <sup>س</sup>

کافرستان کی نئی الیجنسی پیش سروسز عمران اور پاکیشیا سیکرٹ سروس کے مقابل لائی گئی تقی اور پھرعمران اور اس کے ساتھیوں کو حقیقنا گولیوں ہے چھلنی کر دیا گیا۔

وہ لمحہ - جب بیش سروسز کے چیف نے عمران اور اس کے ساتھیوں کی لاشوں

کی با قاعدہ چیکنگ کی تھی اور عمران اور اس کے ساتھی واقعی لاشوں میں تبدیل ہو

وہ لمحہ --جب عمران اور اس كرماتھيوں كے لئے آگے برحمانا مكن بناديا كيا۔ وہ لمحہ - جب شاگل نے چھایہ مار کرسیش سروسزی تحویل سے عمران اور اس کے

ساتھیوں کو غائب کردیا کیوں -؟ کیاشاگل اینے ملک کے خلاف کام کررہا تھا -؟

وہ لمحہ -- جب عمران اور اس كساتھيوں نے لاشوں ميں تبديل ہوجانے كے

باوجود مشن مكمل كرلياا وركافرستان كيبيش سروسزا ورسيكرث سروس لاشول يحيقابل

ناکام ہوگئیں کیوں اور کیے ۔۔۔؟

\_\_\_\_\_ انتہائی دلچسپ ٔ ہنگامہ خیز اور منفر دانداز کی کہانی \_\_\_\_

المريبط مشن المشيئة

مصنف مظهر کلیم ایجاب

کیا عمران کے ساتھی آسکر اور جنگی کے ہاتھوں ہلاک ہو گئے ۔۔۔؟

كيا ڈاكٹر ہومزاوراس كى ليبارٹرى كوٹريس نەكيا جاسكا ----؟ کارٹر گروپ جےعمران اور اس کے ساتھیوں کے خلاف ہائز کیا گیا ۔۔۔ کیاوہ

سارا یجنی جویاکیشیا سکرٹ سروس کے خلاف کام کرری تھی ۔۔ کیا ہے کوئی كامياني مل بعي سكى -يا\_\_\_؟

كياعمران اوراس كے ساتھى فارمولا واپس لانے بين كامياب بھى ہوسكے ياج

المرافق المراف الله موکیا مے اللہ

آج بی اپ قری بک شال سے طلب فرائیں

يوسف برا در زياك گيٺ ملتان

Ш

هاحقوق بحقناست انعفوط

محترم قارئين سسلام مسنون سركريث مشن كادوسرااور آخري حصه آپ کے ہاتھوں میں ہے۔اس جھے میں کہانی اپنے عردج کی طرف بڑھ مری ہے۔ مجم نقین ہے کہ یہ ناول ہر لحاظ سے آپ کے اعلیٰ معیار پر پورا اترے گا۔البتہ اپن آرا ۔ سے بھی ضرور مطلع کریں اور اس کے سابق سابق لپنے بتد خطوط اور ان کے جو اب بھی ضرور ملاحقہ کر لیں۔ ابو عمی سے ذوالفقار بیک لکھتے ہیں۔ میں گذشتہ سولہ سالوں ے آپ کے ناول پڑھ رہا ہوں۔ کیونکہ عہاں ابو تھی میں آپ کے ناول مد مرف بزھے جاتے ہیں بلکہ ایک وسیع علقے میں بے حد بیند مجى كئ جاتے ہيں -آپ واقعي شاہكار ناول لكھتے ہيں -اكب بات آپ سے معلوم کرنی ہے اور ایک مثورہ بھی دینا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کم وانش منزل میں فون سیٹوں کی تعداد برحائی جائے کیونکہ موانا میں جب عمران ایکسٹو کو فون کر ہاہے تو فون مصروف ملہ ہے اور یہ بات

مجی آب سے یو چھنی ہے کہ جب وانش مزل میں کوئی ملازم نہیں ہے تو اتنی بڑی بلڈنگ اور اس میں موجود نازک مشیری کی دیکھ بھال اور صفائی کیسے ہوتی ہوگی امید ہے آپ ضرور جو اب ویں گے "۔ محقائی کشتے ہوتی ہوگی صاحب خط کھنے اور ناول لبند کرنے کا اس ناطل کے تام ام استام کردار اواقعات اور چُن کردہ چوکینٹر قطعی طرحی ہیں۔ کی جم کی جردی یا کل مطابقت بحض القاقیہ ہو گ جس کے لئے بہاشرز مصنف پرنزز تعلق زمددار نہیں ہو گئے۔

> عاشران ----- اشرف قرکنی ------ بیسف قرکنی تزئین ----- مجم مالل قرکنی طالع ----- برنث یار فر پرشرز لا مور قیت ----- -/60 مدپ

شكريه - خطوط كے سلسلے ميں آپ كى شكايت بجار ليكن آپ خود مجھتے ال ہیں کہ ہرماہ ملنے والے سینکروں خلوط میں سے صرف چند خطوط ہی اللہ شائع کئے جا سکتے ہیں۔ولیے آپ یقین رکھیں کہ آپ کے ارسال کروہ جو خطوط بھ تک بہنچ ہوں گے وہ میں نے ضرور پرھے ہوں گے۔ بلکی تھنڈر میں کرنل فریدی اور پرمود کی شمولیت تو ہو سکتی ہے جب بلیک تھنڈر کوئی الیہاکام کرے جس میں عمران کے ساتھ ساتھ ان دونوں کو بھی دلجیی ہو، درند اب عمران کیسٹ ایجنٹوں کے طور پر 🔾 تو انہیں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ بہرحال امید پرونیا 6 م ہے اس ا نے آپ بھی اس بارے میں مایوس مد موں اسد ہے آپ آئدہ بھی 5 هلا لکھتے رہیں گے۔ " دیبالپور ضلع اوکاڑہ سے سہیل اظہر لکھتے ہیں۔" آپ کے ناول مجھے بے حد بسند ہیں۔ میں میٹرک کا طالب علم ہوں لیکن والد صاحب کی اچانک وفات کی وجہ ہے اب مجبوراً کھیے تعلیم ترک کرے نو کری کر ناپڑے گی۔آپ ہے درخواست ہے کہ آپ اب عمران اور جولیا کی شادی کروا ویں اور کسی طرح تنویر کا مسئلہ بھی حل کرا ویں۔امید

ب آپ میری بھی پر مردو عمل کریں گے "۔

ہمتر مسیل اظہر صاحب خط لکھتے اور نادل پند کرنے کا شکریہ ۔

آپ کے والد صاحب کی وفات پر انتہائی افسوس ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان

گی منظرت فربائے اور آپ اور آپ کے تعاند ان کو صبر عطا کرے۔ آپ

نے لکھا ہے کہ آپ تعلیم ترک کر رہے ہیں یہ لکھ کر آپ نے مجھے ولی

بظاہر تو درست ہے کہ اگر ایک فون معروف ہو تو دوسرا ایکسٹو اشد كرسك ليكن آپ نے يہ نہيں سوچاكه دانش منزل ميں اكميلا ايكسنور بها ہے۔اس نے اگر ایک فون معردف ہے تواس کا مطلب ہے کہ کال ایکسٹو ی سن رہا ہے یا کر رہا ہے۔ایسی صورت میں دوسری کال سننے ے بقیناً بہلی کال دوسری کال کرنے والے تک پہنے سکتی ہے۔جہاں تک آپ کی دوسری بات ہے وہ واقعی التمائی دلچسپ ہے۔واقعی دانش مزل وسیع و عریض عمارت ہے۔اس کی روزانہ صفائی ایک مسئلہ ب لیکن یہ بھی ورست ہے کہ آج تک کسی کو دانش منول میں کرو تک نظر نہیں آئی تو بھینا یہ کام مشیزی سے بیاجا ا ہوگا۔ برحال اس بارے میں معلومات حاصل کی جائیں گی۔ بھری حتمی جواب دیاجا سکتا ب-امید ب آب آئدہ مجی خط لکھتے رایں گے۔ منين آباد فسلع بهاول نكر سعد محد سعيد لكصفة بي- " مي آب كا

بہت پرانا پرسار ہوں۔ میں نے تعیری کاس نے آپ کے ناول پڑھے شروع کئے تھے اور اب میں ایم اے اکنائس کا طالب علم ہوں۔ الدجہ تھے اس بات کا شکوہ ہے کہ آپ کو میں نے تقریباً بیس سے زیادہ خطوط لکھے لیکن آپ نے کمی ایک کا جواب بھی نہیں دیا۔ بلک تصنفر کا سلسلہ تھے ہے حد لہند ہے۔ اگر اس میں کر فل فریدی اور پرمود کو بھی شامل کر لیا جائے تو اس کا نطف وہ بالا ہو جائے گا۔امید ہے آپ اس تجویز ضرور خور کریں گے "۔ سب کو دوبارہ سلصنے لائیں۔امید ہے آپ میری جھنز پر خرور عمل کریں ہے '۔ محترم حمر ذیٹمان صاحب۔ طل انکھنے کا بے حد فشکریہ۔ آپ نے یکسانیت کی بات کرے تجدیدی دی ہے کہ پرانے کرداروں کو ودبارہ سلمنے لایا جائے تو کیا اس طرح یکسانیت فتم ہو جائے گی۔ یکسانیت تو نام اس کا ہے کہ الیك بى بات كو بار بار دو مرا يا جائے۔ ولیے جاسوی ناول کی فیلڈا تہائی محدود ہوتی ہے۔ جس طرح پولیس مميشه مجرمون، چورون اور ڈاکوؤن کو ہر بار بکرتی ہے۔ ای طرق سيكرث سروس كادائره كارجى الجشميون اورهكي مفادات كو نقصانات بمناف والى معلمون تك بى محدود بوتاب توكياب بوليس مرف یکسانیت کی وجدے مجرموں اور ڈاکووں کو بکونا جموڑ دے۔ محترم اس کے بادجود اگر آپ مؤر کریں تو میرے لکھے ہونے سینکووں تاولوں میں آپ کو بے شمار نے کردار، نی نچ مُنیشز اور منفرد موضوعات مل جائیں گے جہاں تک ابن صنی مرحوم کے برائے كرواردن كا تعلق ب تو دواب ماضى كى كردسي كم بو على بين اس لے اب انہیں والی لے آناخووان کرداروں کے ساتھ زیادتی ہے۔ فن کے حسن کو ای طرح مخوظ رکھاجا سکتا ہے کہ انہیں اس جدید دور من مدلایا جائے۔امیدے آپ آئدہ بمی ط الصح رہیں گے۔ ترتدہ محمد بناہ سے ارسلان ہسم الصح ہیں۔ ہم آپ کے ناولوں

مے ب حد قدروان ہیں لیکن آپ سے شکامت ہے کہ آپ ہمارے

تكليف بهنجائي ب-مسلمان كمي حالات سافتست نبس كما آ-اس کا حوصلہ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھین ہمسیٹہ اے شکست سے محوظ ركما ب-اس ال آب بمي حالات كاكسي عد كسي انداد مي مقابله کرتے رہیں۔اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کے ساتھ رہے گی۔آپ نوکری ے ساتھ ساتھ پرائیوسٹ طور پر تعلیم جاری رکھ سکتے ہیں۔ ببرحال تعلیم آپ کا مستقبل ہے نہنے مستقبل کو روش رکھنے کے لئے جدو جدد جاری رکمی انشاء الدآب د صرف لین قدموں پر کورے ہو جائیں مے بلکہ لینے فاندان کے لئے ہی آپ وصلے کا باعث ٹابت ہوں گے۔میری دعاہے کہ الد تعالی آپ کو اس جدوجد میں کامیانی مطافرمائے۔جمال تک آب کی جمع کا تعلق ب تو آب نے متور کے مستے کا کوئی حل بھائے بغیرساری بات بھ پر چھوڑ دی ہے۔اس اے میرے ساتھ ساتھ آپ بھی انتظار کریں۔امید ہے آپ آئندہ بھی خط لکھنے رہیں تھے۔

سان سے عمر ذائیان لکھتے ہیں۔ گذشتہ کی سالوں سے آپ کا قاری ہوں لیکن اب آپ کا نادلوں ہیں کسانیت آقی جاری ہے۔ ہر بار لیبارٹری، قادمولا، نی سے تی ایجنسیاں ادر عمران ادر اس کے ساتھیوں کی بار بار بے ہوشی۔ یہ سب یکسائیت کا ہی موجب بن رہے ہیں۔ اس لئے آب بہریمی ہے کہ آپ ابن صفی مرحوم کے ان کر داروں کو سلمنے لے آئی جن پر اب تک آپ نے ہیں تھا جی کر داروں کو سلمنے لے آئی جن پر اب تک آپ نے ہیں تھا جی کر داروں کو سلمنے لے آئی جن پر اس تک آپ نے ہیں تھا جی کر داروں کو سلمنے لے آئی جن پر اسلمان کی بیوی گل رہے۔ ان کر در والوں کی بیوی گل رہے۔ ان

W W W

صدیقی کے جمع میں درد کی تر اہر دوڑی تو اس کے دمن پر چھائی ہوئی تاریکی تیزی سے غائب ہوتی جلی گئے۔اس کی آنکھیں تھلس تو وہ ب اختیار چونک بڑا۔ اس نے ایک کم میں چیک کر ایا تھا کہ وہ ای رہائش گاہ کی بجائے کس بڑے سے کرے میں دیوار کے ساتھ منسلک زنجیرے ساتھ حکرا ہوا کھوا ہے۔اس نے نظری محمائیں تو أ اس کے سارے ساتھی بھی ای طرح زنجیروں میں حکوے ہوئے موجود تھے جبکہ ایک آدمی سب سے آخر میں موجود نعمانی کے بازو میں ا انجکش نگامہا تھا۔اس کے ڈس س کس قلی سین کی طرح بے ہوش ہونے سے پہلے کے واقعات گوم گئے اور اس کے ساتھ ی اس نے ب اختیاد ایک طویل سانس لیا کیونکه ده مجھ گیا تھا کہ و شمنوں نے مد صرف انہيں تريس كرليا ب بلد ان پر باقاعدہ بات جى دال ديا ہے لیکن اے یہ بھ د آری تھی کہ وشمن کون ہے کیونکہ راج تو پہلے خطوط سے جواب نہیں دیتے - ہماری خواہش ہے کہ آپ کر کٹ پر ایک ناول ضرور لکھیں - امید ہے آپ ہماری خواہش ضرور پوری کریں گے '۔

معی مراسلان جسم صاحب خط الکھنے اور ناول پیند کرنے کا ب حد شکریہ آپ جسنے قدردان تو کسی مصنف کا اصل سربایہ ہوتے ہیں۔ جس جس نظوط کے جو اب کا مسئلہ ہوتو میں نے بہط بھی کئ بار لکھا ہے کہ بے شمار خطوط میں سے صرف ان چند خطوط کو شامل کیا جا سکتا ہے جن میں سب قار مین کے لئے کوئی نئی اور دلچپ بات موجود ہو۔ بہرحال آپ کے خطوط کا جو اب عاضر ہے۔ کر کمٹ پر مبلط بھی ایک مقاب ، قائل ہے ۔ اس لئے آپ کی فرمائش تو بھی ایک مقاب کی فرمائش تو بھی ایک کی جا میگی ہے۔ اس لئے آپ کی فرمائش تو بھی ایک کی جا میگی ہے۔ اس لئے آپ کی فرمائش تو بھی جو ری کی جا میگی ہے۔ امید ہے آپ آسندہ مجمی خط لکھتے ریس

اب اجازت دیجئے

والبشكام مظہر كليم ايم ك

ی فتم ہو چکا تھا۔ انجکشن لگانے والا والی مزا اور دروازے کی طرف بعض لگا۔ سیر باؤ کہ ہم کماں میں اور کس کی قیر سی میں ..... مدیقی

نے اس آدی سے مخاطب ہو کو کھال

م تم اے سیکن کی قید میں ہواور چیف آسکر اور جنگی باہر موجود ہیں۔وہ ابھی آکر حمارا فاتھ کر دیں مے ..... اس آدی نے کما اور آگے بڑھ گیار

ميد اے سيكشن سار ايجنسى كاب مسسد مديقي في بو جهار " بان " ..... اس آدی نے مزے بغیر جواب دیا اور دروال کول كر باہر جا كيا۔اس دوران صديقى كے سارے ساتھى ايك ايك كر

كر بوش من آهي ي مید کیابواہے۔ہم کہاں پہنے گئے ہیں ' ..... سب نے ایک جیما سوال کیاتو صدیقی نے انہیں تعمیل بادی۔

° اوہ ۔ ویری بیڈ ۔ پھر تو ہمیں فوری طور پر ان زنجیروں ہے آزادی حاصل کرناہوگی "...... خاور نے کہا۔

" بان "..... صديق نے كما اور اس كے ساتھ بى اس نے زنجیروں کا بغور جائزہ لینا شروع کر دیا۔ زنجیراس کے سرے اوپر دیوار میں نعب کنڑے میں سے لکل کر اس سے جم سے گرد لیٹتی ہوئی اس کے بیروں کے قریب دیوار میں نصب ایک اور کنڈے میں جاکر مختم ہو جاتی تھی اور اس کا جسم اس رنجیر کی وجہ سے اس سختی سے حکوا

ہوا تھا کہ دہ پوری طرح حرکت بھی نہ کر سکنا تھا۔اس نے اپنے جم کو نیچ کی طرف جیلئے دیے شروع کر دیے لیکن (نجیر اور کناے ب حد معنبوط تھے۔ باتی ساتھیوں نے جی اس کی دیکھا دیکھی یہی ایکش مروع كر ديالين بجراس ع جهل كد كونى روان فكنا وردازه وهماكد سے کھلا اور اس کے ساتھ ہی دو آدی کرسیاں اٹھائے اندر داخل ہوئے ۔ ایک آوی نے وو کرسیاں اٹھائی ہوئی تھیں جبکہ دوسرے نے صرف ایک اور پھر تینوں کرسیاں ان کے سامنے کچہ فاصلے پرد کھ وی کتیں اور مجروہ دونوں آوی یکھے ہت کر دیوار کے ساتھ لگ کر كور يو كي سان ك كالدمون ب مطين كتين لل ري تمي-ان میں سے ایک دو آدی تھا جس نے انہیں انجلش فالمفقص جد موں بعد دروازہ ایک بار چر کملا اور سب سے آگے ایک آدی، اس مے بیچے ایک خوبھورت لڑ کی اور اس کے بیچے ایک بدمعاش اور خطو ٹائپ آدمی اندر داخل ہوا۔اس تبیرے خندہ ٹائپ آدمی کے بافق من ایک تهد شده خاردار کوژا تهاسده تینون اندر آکر کرسیون پر بیٹھ گئے اور صدیقی اور اس کے ساتھیوں کو اس طرح دیکھنے گئے جیے انہیں زندگی میں پہلی بارانسانوں کو دیکھنے کاموقع مل رہا ہو۔ وكيا بمادے مردسينگ بي مسر است صديق نے من بناتے ہوئے کہا تو وہ آدمی اور لڑکی دونوں بے اختیار بنس بڑے لین تعیمرا

خطه فاتب آدى ولي بى خاموش اور بتر يالجروك بيا با

م باں ۔ واقعی بم یمی مجھے تھے کہ پاکیشیا سیرت سروس کے

مرا نام آسکر ب اور یہ میری بیوی اور چیف ایجنٹ جگی ہے سا اور یہ دانس ہے ۔ یہ اڈا رانس ہاؤس ہے اور ہمارا تعلق سار ایجنسی س سے ہے ' ۔۔۔۔۔۔ اس آدی نے کہا جس نے اپنا نام آسکر بتایا تھا اور مج اس سے دہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی اطانک کرے میں موجود فون جو اکیب سائیڈ پر تپائی پر رکھاہوا تھا، کی گھنٹی نج اٹھی تو رانس تیری سے اٹھا اور جا کر فون کا رسیور اٹھا لیا۔

" لیں سرانس ہاؤس "...... رانس نے کہا۔ "ادہ اتھا "..... دوسری طرف سے بات س کر

\* اوہ اچھا \* ...... دوسری طرف سے بات سن کر اس نے کہا اور نچر فون اٹھا کر وہ آسکر کے قریب آگیا۔ "کس کی کال ہے \* ...... آسکر نے رسیور لیتے ہوئے کہا۔

ں نا ہاں ہے ....... رانس نے جواب دیا تو آسکز اور جنگل ہے دونوں چونک بڑے۔

° لاؤڈر کا بٹن پرلیں کر دو تاکہ مارٹر کی رپورٹ بیہ لوگ بھی سن ⊘ لیں \*...... آسکرنے کہا تو رانس نے ہاچ میں پکڑے ہوئے فون میں موجود لاؤڈر کا بٹن پریس کر ویا۔

" الله \_ آسكر بول ربابون " ...... آسكر ف كها-

" مار تر بول رہا ہوں ماس " ...... دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سانی دی ۔

م کیارپورٹ ہے "...... آسکرنے کہا۔ میں اس میں اس کا میں میں میں میں میں

\* باس ۔ ہسپتال کے سرجری وارڈ کے بیڈ نسر آٹھ پر موجود M

ادکان کے سروں پر سینگ ہوتے ہوں گے کیونکہ جہاری شہرت الیے ہے کہ جیسے تم انسانوں کی بجائے کوئی اور مخلوق ہو "...... اس آدمی نے مسکراتے ہوئے کہا۔

و پاکیشیا سیکرٹ سروس میا پاکیشیا ایکریمیاس ب مد صدیقی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

ا اده - تم شايد لين ميك اب كى وجد عديد بات كررب بور بہلی بات تو یہ بیا دوں کہ حمہاد الیڈر علی عمران جو سنٹرل ہسپتال کے سرجری وارؤس بیڈ منر آھ پرایکر مین میک اب اور مائیکل کے نام ے داخل تھا اے اب تک ختم کر دیا گیا: و گا اور یہ بھی بتا ووں کہ تم نے دماں اپنا فون شرایم چنسی کے لئے ورج کرایا تھا۔اس فون سنر کے ذریعے جہاری رہائش گاہ ٹریس کرنی گی لیکن تم سب غائب تھے اس لئے ہمارے آومی وہاں استظار کرتے رہے ۔ بھر تم لوگ جسے ی واپس آئے تو وہاں بے ہوش کر دینے والی کیس فائر کر دی گئ اور اس کے بعد تم جاروں کو اٹھا کر عبال لایا گیا اور زنجروں میں حکر دیا گیا اس کے اب جہارایہ کہنا کہ تم چونکہ ایکریمین میک اب میں ہو اس لئے مہارا کوئی تعلق یا کیفیا سکرٹ سروس سے نہیں ہے مماقت کے سوا اور کھ نہیں "..... اس آدی نے تیز لیج س بات کرتے ہوئے کہا۔

م حمارا نام کیا ہے اور حمارا تعلق کس پارٹی سے ہے - صدیقی کا۔ مرف اس کئے درج کرایا تھا کہ کمی ایر جنسی کی صورت میں وہالا جمیں کال کر سکیں۔اس کے علاوہ ہمیں نہیں محلوم کہ وہ کون تھالا اور کیوں زخی ہواتھا اور کس نے اسے زخی کیا تھا\*..... صدیقی نے لا اطمینان بحرے کیج میں کہا۔

ر بیاں برسیب میں ہے۔
\* مرا خیال تھا کہ تم سرکاری ایجنٹ ہو اور ہمارا تعلق بھی م
سرکاری ایجنٹی سے ہے اس لئے تم پر تشدد نہ کیا جائے لیکن تم خود م
الیما چاہ رہے ہو تو چر بجوری ہے۔ رانس کو ڈااٹھاؤادر آخری آدمی ہر
الیما چاہ رہے ہو تو کیر بجوری ہے۔ رانس کو ڈااٹھاؤادر آخری آدمی ہر
کاس دقت تک برساتے رہو جب تک یہ لوگ رکے نہ یول دیں اور اگر
چر بھی یہ نہ بولیں تو اس طرح باری باری سب کا خاتمہ کر دو \* آسکر
خ تر کیج س کہا۔

۔ یں باس \* ...... رانس نے اس طرح سرت بحرے لیج میں کہا جیسے آسکرنے اے اس کا پیندیدہ کام بتا دیا ہو۔

مرک جاؤ۔ پہلے میری بات س لو مسس صدیقی نے کہا۔

۔ کو ڈالے کر دہاں اس آخری آدمی کے پاس کھڑے ہو جاڈرانس جیسے ہی میں اشارہ کروں جمہارے ہاتھ حرکت میں آ جانا چاہئیں '۔ آسکرنے کیا۔

میں باس \* ...... رانس نے کہا اور کوڑا اس نے سیوحا کر کے باقت میں باس \* ...... رانس نے کہا اور کوڑا اس نے سیوحا کر کے باقت میں پڑوا دور آخر میں موجو د نعمانی کی کری کے سلمنے کچھ فاصلے پر اس طرح کھڑا ہو گیا کہ اشارہ طعتے ہی وہ نعمانی پر کوڑے برسانا شروع کر دے گا۔

ایکریمین کو ایک گھنٹہ ہط گولیاں مارکر ہلاک کر دیا گیا ہے ۔۔ دوسری طرف سے کما گیا۔

" اس کا نام کنفرم کیا تھا "...... آسکر نے صدیقی اور اس کے ساتھیوں کی طرف دیکھیے ہوئے کہا۔

" کیں باس سائیکل نام تھا"...... دوسری طرف سے کہا گیا۔
" اوک ساگڈشو ساب تم والی ہیڈ کوارٹر طبے جاؤ"...... آسکر
نے کہا اور پھر رسیور رکھ کر اس نے وانس کو اشارہ کیا تو وہ نون اٹھائے والیس کونے کی طرف مز گیا۔اس نے فون کو تپائی پر رکھا اور بھروالیس آکر کری پر پیٹیے گیا۔تہہ شدہ کوڑااس نے وہلے ہی اپن کری کے سابقہ رکھ دیا تھا۔

اب مہیں یقین آگیا۔ولیے ابنااصل نام بنا دو تو بات کرنے میں آسانی ہوگی سیبیسہ آسکرنے مسکراتے ہوئے کہا۔

جہاری غلط فہی ابھی تک دور نہیں ہوئی۔ مرانام جیکن ہے اور یہ بھی بنا دوں کہ اس مرفض سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم انشرش ایریا گئے تھے تو دہاں سرک پریہ طدید زقی حالت میں چاا ہوا طار ہم نے اسے اٹھا کر انڈسٹریل ایریا کے ہسپتال بہنچا دیا اور دوسرے دوز ہم اطاق اس کے بارے میں معلوم کرنے گئے تو ہمیں محسوس ہوا کہ اس کا طابح اس چوٹے سے ہسپتال میں درست طور پر نہیں ہورہا۔ ہم نے ذاکرے بات کی تو اس نے ہسپتال سے اسے دوس پر نہیں ہورہا۔ ہم نے ذاکرے بات کی تو اس نے ہسپتال سے اسے دوس خیارج کرے سنٹرل ہسپتال جوا دیا۔ ہم نے دہاں اپنا فون نمبر

\* ہاں ۔ تم تصیک کمد ری ہو جنگی ۔ یہ واقعی وقت ضائع کر رہے اللا ہیں۔اوے ۔شروع ہو جاؤرانس "..... آسکرنے کہا تو رانس کا بازو 📖 بعلی کی می تیزی سے حرکت میں آیا اور دوسرے کمجے خاروار کوڑے نے نعمانی کے چبرے اور بازو کی کھال او صور کر رکھ دی تو نعمانی کے طل سے بے اختیار ایک تیزیج نگی اور نعمانی اس طرح توپا جیے چھلی و بانی سے باہر آ کر تو یق ہے۔ اس کے ساتھ ہی کھر کھواہت کی آواز سنائی دی اور بھراس سے پہلے کہ رانس کا بازو دوسری بار حرکت میں آتا نعمانی بحلی کی می تیزی ہے حرکت میں آگیا۔ اس کے ساتھ ہی وانسن چیختا ہوا فضامیں اڑ کر آسکر اور جیگی سے نگرایا اور دوسرے کے وہ دونوں چینے ہوئے کرسیوں سمیت نیج کرے ہی تھے کہ سو وار کے ساتھ کورے دونوں مشین گن بردار چھٹے ہوئے نیچ کرے اور ساتھ ہی رانس کے حلق ہے بھی انتہائی کر بناک چے نگلی اور وہ قلابازی کیا کر سیدھا ہوا ہی تھا کم اس کے سینے پر گولیوں کی بارش ہو گئی اور وہ بھی چیخیا ہوا نیچے گرا اور چند کھے تڑپنے کے بعد ساکت ہو گیا جبکہ آسکر اور جیگی اس دوران بعلی کی می تری ے افھے ہی تھے کہ ایک بار بھر تر ترابث کی آوازیں سٹائی دیں اور اس کے ساتھ ہی آسکر اور جنگی دونوں چیختے ہوئے نیچے ممرے اور ساکت ہو گئے ۔ نعمانی کے ہائت میں مشین پیٹل موجوو **تھا۔**ان دونوں کے ساکت ہوتے ہی نعمانی نے تیزی سے مشین میشل والیس جیب میں ڈالا اور مڑ کر سابق موجو و خاور کے سرکے اوپر

" ہاں ۔ اب کو کیا بات ہے " ...... آسکر نے صدیتی سے مخاطب \* تم جائع كيا بو " ..... صديقي في كبا-م یا کیشیا سکرٹ سروس کے بارے میں یوری تفصیل با دو ۔ کتنے ممرہیں سان کے نام اور ایڈریس بنا دوسہیڈ کوارٹر کامحل وقوع اور اس کی اندرونی تفصیل بنا دو-اینے چیف کے بارے میں بھی تفصيل بنا دواوريه بمي من لو كه خميس يه سب كچه كنفرم كرانا مو گا\*......آسکرنے کہا۔ و تو تم عبال سے ياكيشيا جاكر ان سب كا خاتمه كرو كے -کیوں "۔صدیقی نے حرت بھرے کیج میں کہا۔ " ہم یہ کا شا ہمیشہ کے لئے ثكال دينا جاہتے ہيں" ...... آسكر ف مکیا سٹار ایجنسی میں راج کے علاوہ صرف تم دونوں ہی ایجنٹ ہوا .... صدیقی نے کہا۔ · نہیں - ہماری مروس بے حدوسیع ہے "...... آسکر نے جواب و كتنى وسيع ب ..... صديقى نے يو مجار " آسکر ۔ یہ لوگ صرف وقت ضائع کر رہے ہیں۔ان کا خاتمہ کر وو ۔ ہم یا کیشیاجا کر خود انہیں مکاش کر لیں گے "..... ساتھ بیتھی جنگی نے پہلی بار بوتے ہوئے کہا۔

نے کہا۔ "جہلے نعمانی کی بنیڈریج کر دو۔اس کی چیج سن کر مجھے ایسا محسو سلا ہوا تھا جسے کسی نے میرے دل کو ممغی میں لے کر اچانک بھیچ دیا ہو"...... عمران نے کہا تو نعمانی ہے اختیار شرمندہ ساہو گیا۔ " اچانک پڑنے والی خوفناک ضرب کی دجہ سے لاشعوری طور پم چیج ٹکل گئ تھی عمران صاحب"...... نعمانی نے قدرے شرمندہ سے

کیج میں کہا۔ 'کوئی بات نہیں ۔ تم نے کارنامہ بھی زبردست انجام دیا ہے۔ میں تو خوف کے مارے دروازے سے بھی ہٹ گیا تھا کہ کہیں کوئی

گولی تحجے ہی نہ آگئے "...... عمران نے کہا تو نعمانی کا پعرہ کھل اٹھا۔ اس دوران چوہان نے الماری سے میڈیکل باکس ٹکال لیا تھا اور پھر؟ چند کمحوں بعد نعمانی کی بیٹیڈیج کر دی گئے۔

ا من من من من المان المان المان المان عن المنافي من ال

" کوڈا لگنے سے میں لاشوری طور پر تؤپا تھا۔ شاید زور دار مجھنگے کی دجہ سے کنڈا نگل گیا اور اس کے ساتھ ہی زنجیر نیچ گری اور یہ بات میں نے پہلے ہی چکی کر کی تھی کہ مری جیب میں مشین پیشل فی ولیے بی موجود ہے۔

° عمران صاحب - ہم نے لیبارٹری کی ملاش کے سلسلے میں خاصا کام کرلیا ہے "...... چانک صدیقی نے کہا تو عمران چونک پڑا۔ ۔ M موجو و کنڈے پر ہاتھ رکھ کر اس نے بٹن پریس کیا تو کھڑ کھڑاہٹ کی تیزآوازوں کے ساتھ ہی خاور کی زنجیریں تیجے جاگریں۔ تیز نہ نہ نہ نہ نہ نہ ہے۔

" اده -اوه - تم زخی ہو - تھبرو - میں انہیں کھولتا ہوں" - خادر نے کہا اور تیزی سے سابقہ موجود چوہان کی طرف بڑھ گیا اور پر چوہان کے بعد صدیقی بھی زنجیروں سے آزاد ہو گیا۔

" میں باہر جا کر دیکھتا ہوں۔ چوہان تم نعمانی کی بعیدتی کر دو "..... صدیقی نے دوڑ کر ایک مشین گی اٹھاتے ہوئے کہا۔
" باہر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باہر پردہ ہے "...... اچانک انہیں دروازے کی دوسری طرف سے عمران کی آواز سنائی دی تو وہ سب اس طرح اچھل پڑے جسے ان کے پیروں کے نیچ اچانک بم پھٹ پڑے ہوں۔ ای کمح تھوڑا سا کھلا ہوا دروازہ ایک دھماک

۔ \* آپ ۔آپ زندہ ہیں ۔ تعدا کا لا کھ لا کھ شکر ہے ور نہ اس مارٹر نے تو رپورٹ دے کر ہمارا دماغ تھما دیا تھا '۔۔۔۔۔۔ صدیقی نے جلدی ہے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔

ے کھلاتو عمران اندر واخل ہوالیکن اس وقت وہ مقامی سیک اپ

" اند تعالی نے اپنی خاص رحمت ہے بچالیا ہے ورند اس بار واقعی وہ ہمارے ایک شاعر کی بات کچ ثابت ہو جاتی کہ عمر گزری ہو طون میں اور مرے ہسپتال جاکر "....... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ " آپ مہاں کیے بہڑ گئے اور کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ "۔جوہان اے دوبارہ بے ہوش کر دیا تھا تاکہ اے حکونے میں آسانی ہو سکے اور بچر ان دونوں کو اٹھا کر زنجبروں میں حکرد دیا گیا۔ عمران اس دوران کری پر بنٹھ حیکا تھا۔

" نعمانی عباں رہے گا باتی ساتھی باہر جاؤ۔ کسی بھی وقت کو پک فا سكتا بي اور نعماني تم يه فون المحاكر يمان مري قريب ركه دو سه

عران نے کہا تو نعمانی نے اس کی ہدایت پر عمل کر دیا جبکہ باتی ساتھی اسلحہ لے کر باہر چلے گئے تھے ۔ " اب ان دونوں کے ناک اور منہ بند کر کے انہیں ہوش میں ا لے آؤ '...... عمران نے کہا تو نعمانی سربلاتا ہوا آسکر کی طرف بڑھے گیاراس نے دونوں ہاتھوں سے اس کا منہ اور ناک بند کر دیار بعد لموں بعد جب اس کے جمم میں حرکت کے آثار منودار ہونے شروع ہو گئے تو اس نے ہائقہ ہٹائے اور ساتھ ہی زنجیر میں حکوری ہوئی جیگی " کا منہ اور ناک وونوں ہاتھوں سے بند کر دیا۔ بحد کموں بعد اس کے جمم میں بھی حرکت کے آثار مخودار ہونے شروع ہوگئے تو نعمانی نے ہاتھ ہٹائے اور بچے ہٹ کر کری پر بیٹھ گیا۔ ای کمے آسکر نے ا کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دیں ۔اس کے ساتھ ہی اس کا جسم بھی ا سیدھا ہو گیا جبکہ اس کے چرے پر شدید حربت تھی۔

" يه سيه - تم كون بو- تم توشئ بو - كيا مطلب " ...... آسكر نے کراہتے ہونے کہا۔ شاید کو لیے کی تکلیف کا اثر اس کے لیج پر غالب تحار " كيي " ...... عمران في جونك كركما تو صديقي في ذا كثر ماهم ے ملنے کے بعد ڈاکٹر مارتھرے ملنے اور پھراس سے ہونے والی تمام بات چیت دو ہرا دی۔

" ویری گڈ - یہ واقعی بہترین کلیو ہے ورنہ ہسپتال کے بیڈیر یرے بڑے میں تو موج موج کر یاگل ہو رہاتھا کہ کیسے اس لیبارٹری کوٹریس کیاجائے "...... عمران نے تحسین آمز کیجے میں کہا۔ای کمجے آسکر کی کراہ سنائی دی تو عمران بے اختیار چو بک پڑا۔

" ارے سید زندہ ہے۔میں تو کچھاتھا کہ ان دونوں کا بھی خاتمہ ہو گیا ہے "..... عمران نے کہا۔

" میں نے انہیں وانستہ اس انداز میں گولیاں ماری تھیں کہ بیہ صرف زخی اور بے ہوش ہو جائیں ورنہ یہ دونوں ترببت یافتہ ایجنٹ ہیں اور باقی ساتھی ابھی تک زنجروں میں حکڑے ہوئے تھے "۔ نعمانی نے جواب دیا تو عمران ان دونوں کی طرف بڑھ گیا۔ دونوں کے کو ابوں میں گولیاں لگی تھیں لیکن زخموں کا انداز بتا رہا تھا کہ نعمانی نے واقعی انتہائی ماہراند انداز میں کام کیا ہے کہ گولیاں کو لیے کے گوشت کو بھاڑتی ہوئی نکل گئی تھیں اور وہ دونوں ایانک لگنے والے زخم سے بہوش ہوئے تھے۔

" انہیں اٹھا کر زنجروں میں حکر دو ۔ اب یہ سار ایجنس کے بارے میں تفصیل بتائیں گے "..... عمران نے کہا تو اس سے ساتھی تری سے حرکت میں آگئے ۔آسکرکی کنیٹی پر ضرب لگا کر صدیقی نے

نہیں جلنتے ".....آسکرنے کیا۔ \* نعمانی ۔ کوڑا اٹھاؤ اور اس کی بیوی کی بو میاں اڑا دو "۔ عمران نے کہا تو نعمانی ایک جھٹکے ہے اٹھا جبکہ جنگی کے علق سے خوفزدہ <sub>ک</sub>ی W آوازیں نگلنے لگیں۔ " تم دونوں ایجنٹ ہو اور ایجنٹوں کو تو ہر وقت ایسے حالات کے لئے تیار رہنا پڑتا ہے ...... عمران نے مند بناتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ اٹھا کر نعمانی کو روک دیا جس نے کو ڈا م اٹھالیا تھا۔ نعمانی کو ڈااٹھائے واپس کری پر آگر بیٹھ گیا۔ " تم كيا چاہتے ہو ۔ سنو۔ تم ہميں آزاد كر دو۔ ہمارا وعدہ كه بم مہارے آوے نہیں آئیں گے \*..... آسکرنے کہا۔ م تم مجھے ڈا کٹر ہومزکی لیبارٹری کے بارے میں تفصیل بنا دو تو میں حمہیں زندہ چھوڑ دوں گا"..... عمران نے کہا۔ " تم نقین کرو کہ نہ ہمیں لیبارٹری کے بارے میں علم ہے اور نہ ی ہمارے باس کو ".....آسکرنے کیا۔ مهارے باس کا فون منر تو حمیس معلوم ہوگا ...... عمران نے ۔ " ہاں ۔ لیکن ہم اس منبر کا کیا کروگے "....... آسکرنے کہا۔ " فون منرباً دو - میں چنک کرناچاہا ہوں کہ تم کی بول رہے ہویا نہیں "..... عمران نے کہا تو آسکر نے ہمر بتا دیا۔ " نعمانی ۔ انہیں آف کر دو" ...... عمران نے رسیور اٹھاتے ہوئے

" مرِا نام علی عمران ہے ۔وی علی عمران حبے مہارے مارٹرنے ہسپتال کے سرجری وارڈ کے بیڈ منر آفٹ پر گولی ماری تھی ۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو آسکر اس طرح اچھلا کہ زنجیر کافی در تک کھڑ کھڑاتی رہی۔ منہیں - یہ - یہ سب کیا ہے - نہیں - مراہوا کیے زندہ ہو سکتا ب "...... آسكر نے كها-اى لح جنگى بھى كراہتے ہوئے ہوش ميں آ " الله تعالى نے اپنى رحمت سے تھے بچاليا ہے " ...... عمران نے كما اور اس كے ساتھ بى اس نے اپنے فئى جانے كى تفصيل بتانے ك ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ وہ کو تھی ہے سہاں کیسے کئے گیا۔ میں اس وقت دروازے پر پہنچا تھاجب تم سب پر کولیاں برس ری تھیں۔ تم نے مرے ساتھی کو کوڑا مار کر اتنا بڑا جرم کیا ہے کہ تم دونوں کی روحیں بھی صدیوں تک بلبلاتی رمیں گی "...... عمران کا لبجه يفخت سردبهو كميا تحيابه " يه كچه بنا نهيں رہے تھے اس كے مجوراً جميں اليماكر نا رواتھا لیکن نجانے اس نے کس طرح زنجیرے آزادی حاصل کر کی اور مشین پیل بھی جیب سے تکال لیا-بہرطال اب ہم قید میں ہیں۔ تم جوچاہو ہمارے ساتھ سلوک کر سکتے ہوا ...... آسکرنے کہا۔

" حمارا باس كون ب" ...... عمران في كما

" بلک ۔ اس کا نام بلک ہے اور بس ۔ اس کے علاوہ ہم کھے

" اوے ۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ خطرہ ختم ہو گیا۔ میں چیف سیکرٹری کو ربورٹ دے دوں "...... دوسری طرف سے کہا گیا۔ " بیں باس ۔ لیکن کیا ان کی لاشوں کو تحفوظ رکھنا ہے "۔ عمران U ، " اوه نہیں۔ انہیں برتی بھٹی میں ڈال کر جلا دو۔ لیکن بھر بھی تم نے ہو شیار رہنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ پاکیشیا سے کوئی دوسری نیم عبان بیخ جائے میں ووسری طرف سے کہا گیا۔

" اوکے باس "...... عمران نے کہا تو دوسری طرف سے رابطہ حتم ہونے پراس نے رسپور رکھ دیا۔

" مرا خیال تھا کہ آپ اے عہاں بلوائیں گے "...... نعمانی نے

' نہیں ۔ اس کی ضرورت نہیں ہے ۔ وہ مطمئن ہو گیا ہے کہ ہم  $^{ extsf{Q}}$ ختم ہو گئے ہیں تو اب وہ مزید کیا کرے گا۔ ویے بھی وہ سرکاری ایجنسی ہے میں عمران نے انصفے ہوئے کہا۔ "ليكن جب آسكر اور جتكَّى كى لاشىي سامنے آئيں گی تو بھر " - نعمانی -

نے بھی اٹھتے ہوئے کہا۔ و ان سب كو برتى بحثى سي ذال كر جلانا مو كاس بحر وه خودي

انہیں ڈھونڈتے رہیں گے ۔ہم نے لیبارٹری پرکام کرنا ہے"۔ عمران نے کہا تو نعمانی نے اشبات میں سرملا دیا۔ کہا تو دوسرے کمح تزتراہت کی تیزآوازوں کے ساتھ بی ان دونوں کے حلق سے نگلنے والی چیخوں سے کمرہ گونج اٹھا جبکہ عمران اس ووران اطمینان سے ہنر پریس کرنے میں مصروف تھا۔ پھر آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا۔

" يس " ...... رابط قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے اليك بھارى ی آواز سنائی دی ۔ " آسکر بول رہا ہوں باس"...... عمران نے آسکر کی آواز اور لیجے

" يس - كياربورث ب " ..... دوسرى طرف س كما كيا-\* باس - یا کیشیا سیرت سروس کے چار افراد کی لاشیں عبان مرے سلمنے موجو دہیں جبکہ پانچواں جو ان کالیڈر تھا سنرل ہسپتال میں میرے آدمی مارٹرنے اے گولیاں مار کر ہلاک کر ویا ہے۔ ایک لحاظ سے یا کیشیا سیکرٹ سروس ختم ہو مکی ہے۔ اب مزید کیا حکم ہے".....عمران نے کہا۔

" تم كهال سے بول رہے ہو" ...... دوسرى طرف سے يو چھا گيا۔ " رانس ہاوس سے باس "..... عمران نے جواب دیتے ہوئے

" كيس انبي ثريس كياتم في " ..... دوسرى طرف سے كما كياتو عمران نے تغصیل بہا دی کیونکہ دہ پہلے ہی صدیقی سے تغصیل سن حکا

Ш

Ш

مارٹر کہاں ہے ..... بلک نے یو جھا۔ مهوجودب چیف "..... دوسری طرف سے کہا گیا۔ "اس سے بات کراؤ"..... بلک نے کمار " يس چيف - ميں مارٹر بول رہا ہوں "...... چند کموں بعد ايك اورمؤ دبانه آواز سنائی دی۔ " مارٹر ہسپتال میں تم نے فائر کھولاتھا مریض پر " ..... بلک نے " ایس چیف " ..... دوسری طرف سے کما گیا۔ " کیا تفصیل ہے " ...... بلک نے کہا تو مارٹر نے بوری تفصل بيآ دي په " یا کیشیا سکرٹ مروس کے ایجنٹ کس طرح بکڑے گئے تھے "۔ بلک نے کہا تو مارٹرنے اس کی بھی تفصیل بنا دی تو بلک کے عجرے پر قدرے اطمینان کے ماثرات کھیلتے حلے گئے۔ "اوکے "..... بلک نے کہااور رسیور رکھ ویا۔

"اس كامطلب ب كهيه خطرناك ليم ختم مو كي ب " بلك

نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ بی اس نے

ایک بار مچررسیور اٹھایا اور نمبریریس کرنے شروع کر دیئے ۔ وہ اب پھیل سیکرٹری کو یہ خوشخری سانا چاہتا تھا کہ اچانک اس کے ذہن

میں ایک خیال آیا تو وہ بے اختیار اچھل برار اس نے جلدی سے

بلیک نے رسیور رکھالین اس کی پیشانی پرموجو و شکنیں بتا ہی تھیں کہ وہ مطمئن نہیں ہے۔ گو دہ آسکر کی آواد کو بہت اھی طرح بہنانا تھی اس کے مطابق داقعی باک تھی اس کے مطابق داقعی پاکسیٹیا سیکرٹ سروس ختم ہو گئ تھی لین اس کے باوجود نجانے کیا بات تھی کہ اس کی چھٹی حس مسلسل اللام وے دہی تھی۔ اچانک اے خیال آیا تو اس نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھایا اور حیری سے نمبر پریس کرنے شروع کر وہے ۔ پریس کرنے تی ایک مردانہ آواز

" بلکی بول رہا ہوں " ...... بلکی نے تیز اور تحکمانہ لیج میں ۔ -" یس چیف " ...... دوسری طرف سے انتہائی مؤد بانہ لیج میں کہا

سنائی دی۔

,

" مارٹر۔ فوراً رانسن ہاوس چہنجہ۔ دہاں سے کوئی کال انڈ نہیں کر

واده اده ملامطلب به كي بوسكا ب- اده " بلك نے انتائی بے جن سے لیج س کماراے اجانک فیال آگیا تھا کہ آسكرتو بمسينه اسے چيف كها كريا تعاليكن اس باراس نے جو رپورٹ دى ب اس س اس نے اسے مسلسل باس كما تھا۔ اس دقت تو يہ بات اس کے ذہن میں نہ آئی تھی لیکن مجراچانک اس کے ذہن میں آ كى اور چونكه اس كى چين حس ابعى يورى طرح مطمئن مد بوئى تمى اس لے اس نے ایک بار پھر تیزی سے رسیور اٹھایا اور سر پریس كرف شروع كر ويئ - دوسرى طرف كهنى يجن كي آواز سنائي وي ر بی لیکن کسی نے رسیور ند اٹھایا تو بلیک کا جرہ یکھت بگر گیا۔اس نے کریڈل وبایا اور ٹون آنے پر دوبارہ منر پریس کرنے شروع کر " ليل ساع سيكشن " ..... رابط قائم بوت بي مروانه آواز سنائي " بلک بول رہا ہوں" ..... بلک نے تر لیج میں کما۔ میں چیف "..... دوسری طرف سے یکفت انتہائی مود باء لیج " مارٹرے بات کراؤ۔ جلدی " ..... بلیک نے جع کر کہا۔ وس جي " ..... دومري طرف سے قدرے گھرائے بوئے ليج

ر مور ميا

مہا۔ دہاں کی صورت حال معلوم کر کے کھیے کال کرد۔ فوراً جاؤ"۔ بلیک نے چیختے ہوئے لیج میں کہا۔ "یس چیف "...... دوسری طرف سے کہا گیا تو بلیک نے ہونے مجینچتے ہوئے رسیور رکھ دیا۔

سید اس قدر خطرناک لوگ اتن آسانی سے نہیں مرسکتے۔ ضرور کوئی مھیلا ہوا ہے "...... بلک نے بربزائے ہوئے کہا اور پر تقریباً قدمے کھنٹے بعد فون کی گھنٹی نکا اٹمی تو اس نے جمیت کر رسور اٹھا بیا۔

> " کیں "...... بلکی نے کہا۔ " مارٹر بول رما ہوں صف۔۔

مارٹر بول رہا ہوں چیف۔ رانس ہادس سے میسی ووسری طرف سے اللہ کا چرہ بگر سا طرف سے اللہ کا چرہ بگر سا اللہ کا چرہ بگر سا گیا۔ گلاب

۔ ' بین - کیارپورٹ ہے ' ...... بلیک نے کہا۔ '' نہ کی سال کھیا گئی

" چیف میں توخون کی ہولی تھیلی گئ ہے۔ ولیے میہاں نہ وانسن ہے اور نہ ہی اس سے دوسرے ساتھی۔ نہ باس آسکر ہے اور نہ میڈم جنگی۔ البتہ بتی بھنی میں لاشوں کی را کھ موجو و ہے اور میٹر کے مطابق اندر پانچ لاشیں ڈال کر جلائی گئی ہیں "...... مارٹرنے کہا۔ " بسلو مسلوم مار تركالنك ماوور" ..... مار شركي آواز سنائي دي م " میں ۔ بلیک افتاد نگ یو۔اوور "..... بلیک نے کہا۔ " چيف مه کوشی خالي پري بوني ب- اوور" ..... دوسري طرف ے کیا گیا۔ " اس کی نگرانی جاری رکھواور جسے بی وہاں کوئی بہننچ کو تھی کو مزائلوں سے اڑا دو بغر کوئی توقف کئے ۔ اوور " ...... بلک نے کہا۔ 🏱 " یس چیف ۔ اوور " ..... دوسری طرف سے کما گیا تو بلیک نے 🔾 اوور اینزآل که کر ٹرانسمیز آف کر ویا۔ ایمانک اسے خیال آیا تو اس K نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھایا اور تنزی سے منسر پریس کرنے شروع کر ح " يس ساروے بول رہا ہوں " ...... دوسرى طرف سے ايك آواز سنائی وی۔ " بلک بول رہا ہوں ہاروے " ..... بلک نے کہا۔ " اوه - تم بلک - آج کسے یاد کر لیا تھے "...... دوسری طرف ے انتمائی بے تکلفانہ لیج میں کما گیا۔ " یا کیشیا سیرٹ سروس مہاں سناکی میں ایک لیبارٹری کے خلاف کام کر ری ہے۔ س اس سلسلے س تم سے بات کرنا چاہا ہوں "...... بلکی نے کہا۔ " کیا بات۔ یہ تو دنیا کی سب سے خطرناک سروس ہے۔ تم اس ے نکرا تو نہیں گئے "..... ہاروے نے کہا۔ " تم اليما كروكم زير تمرى زيروون سائق لے كراس كوشى كو چکیک کروجہاں سے تم نے یا کیشیا سیکرٹ سروس کے افراد کو اعوا کیا تھا"..... بلیک نے کہا۔ " يس جيف - مر وه كوشى تو اب خالى بو كى ..... مار زنے قدرے حرت بحرب لیج میں کہا۔ " نانسنس ۔ ابھی تک تم مجھ نہیں سکے۔ جنہیں تم اعوا کر کے لائے تھے ان کی تعداد جارتھی سجیکہ برقی مجھیٰ میں یانج لاشیں جلائی كى بيس اوريد يانجون فاهس القيمة أسكر، جيكى، رانس اور اس ك دو ساتھیوں کی ہوں گی ۔وہ یا کیشیائی ایجنٹ لکل جانے میں کامیاب ہو گئے ہوں گے اور لازماً وہ اس کو تھی میں ہوں گے اور سنو۔ اپنے گروپ کو کال کر او اگرید لوگ وہاں موجو دہوں تو اس پوری کو تھی کو بی مزائلوں سے اٹا وو اور اگر موجود نہ ہوں تو وہاں کی نگرانی جاری رکھواور وہاں سے مجھے ٹرالسمیٹر پر پوری رپورٹ دو"۔ بلک نے کما اور اس کے ساتھ بی اس نے رسیور کریڈل پر پخ دیا۔ " وري بيد - يه كما بو كما - آسكر اور جيكي دونون حمم بوكية -وری بیڈ سس بلک نے بربراتے ہوئے کمااور برتقریباً آدھے کھنے بعد ٹرانسمیٹر کی سٹی کی مضوص آواز سنائی دی تو بلک نے بھلی کی ی تیزی سے منز کی دراز کھولی اور اس میں سے ایک چھوٹا سا مگر جدید ساخت کاٹرالسمیٹر ٹکال کر اس نے اس کا بٹن آن کر دیا۔ سٹی کی آواز جو اس میں نگل رہی تھی وہ بند ہو گئی۔ ہو گی اور آسکر اور جگی کے ساتھ ساتھ وہاں موجو د سب افراد ختم ہو W گئے ہوں گے "...... ہاروے نے کہا۔ " لیکن وہ عمران تو شدید زخی تھا۔اے مرے آدمی نے ہسیبآل <sup>UL</sup> کے بیڈ پر کولیوں سے اوا دیا تھا۔ اب مردہ تو زندہ نہیں ہو سکتا 🗓 Ш " کہیں جہارا اشارہ سنرل ہسپتال کے سرجری وارڈ کے بیڈ ننبر 🍳 آٹ کی طرف تو نہیں ہے " باردے نے چونک کر یو چھا۔ " ہاں۔ کیوں "..... بلک نے کہا۔ \* تو میں بنا دیباً ہوں جو آدمی ہلاک ہوا ہے وہ میراآدمی تھا۔اس کا 🥃 نام ما سُکِل تھا۔ وہ ایک ایکسیڈنٹ میں زخمی ہو کر سنٹرل ہسپتال بہنچایا گیا اور کھے انتھونی سے معلوم ہوا کہ اس سے وہلے وہاں جو ا میریسین اس بیڈ پر تھا اس کا نام بھی مائیکل تھا۔ وہ چونکہ کافی حد تک ٹھیک ہو چکا تھا اس لئے اسے جنرل دار ڈمیں شفٹ کر دیا گیا اور اس کی جگه میرے آدمی کو دے دی گئ جس کے بعد اے ہلاک کر دیا گیا۔ میرے آدمی ابھی تک تحقیقات کرتے بھررہے ہیں کہ کس نے اليماكيا ب- ولي وه يمل والاآدمى بلاكت ك خدشه س والحارج بو كر حلاكيا تحارية تو اب تحج معلوم بواب كه كارروائي حماري آدمیوں کی تھی اور غلط قہی میں الیہا ہوا ہے "...... ہارویے نے کہا۔ " اوہ ویری سٹریخ۔ یہ تو اس عمر ان کی انتہائی خوش تسمی ہے۔

بېرصال سوري که حمهارا آدمي اس غلط قهي ميں بلاک بهو گيا ٠ ـ بلکي m

ہ ہاں ۔ اور نه صرف نکرا گئے ہیں بلکہ مرافیال ہے کہ اس نے سفار اسجنسی کو اب تک ناقابل کانی نقصان جہنو دیا ہے ۔ بلکی فے کہا۔

ہ کیا ہوا۔ تعصیل باق ۔ ۔ ۔ بادی کی ساری صورت حال کیا تو بلک نے راج سے شروع ہو کر اب تک کی ساری صورت حال نقصیل سے بنادی۔

" اوہ ۔ اوہ ۔ وری بیڈ ۔ اس کا مطلب ہے کہ آسکر کی جگہ وہ عران تم سے بات کر ہا تھا۔ وری بیڈ ۔ ۔ سے بادو سے نے کہا۔

" نہیں۔ میں آسکر کی آواز بہت انجی طرح بہجاتا ہوں لین خوانے کہا بہت تھی کہ مراول مطمئن نے ہو رہا تھا ۔ ۔ ۔ بیات کی کہ مراول مطمئن نے ہو رہا تھا ۔ ۔ ۔ بیات می کہ مراول مطمئن نے ہو رہا تھا ۔ ۔ ۔ بیات کھی کہ مراول مطمئن نے ہو رہا تھا ۔ ۔ ۔ ۔ بیات کھی کہ مراول مطمئن نے ہو رہا تھا ۔ ۔ ۔ بیات کھی کہ مراول مطمئن نے ہو رہا تھا ۔ ۔ ۔ ۔ بیات کھی کہ مراول مطمئن نے ہو رہا تھا ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ کہا۔

میں جران کے بارے میں کچہ نہیں جانتے بلکی۔ یہ تض مافق الفطرت صلاحیوں کا حال ہے۔ یہ فوری طور پر کمی بھی آواز اور لیج کی نقش اور لیج کی نقش اس طرح کر لیتا ہے کہ وہ آوی خود بھی نہیں بہچان سکتا اور د صرف ہے بلکہ ہر مرداور عورت دونوں کی آوازوں کی فوری نقش کر لیتا ہے اور دوسری بات ہے ور نہ چاہے انہیں زمین میں دفن کر دیا جائے تو ہوش آنے پر یہ کوئٹ تبدیل کر لیتے ہیں سآسکر اور جیگی دیا جائے تو ہوش آنے پر یہ کوئٹ تبدیل کر لیتے ہیں سآسکر اور جیگی کے ساتھ بھی ایمیا ہی ہوا ہو گا ۔ انہیں نے انہیں ہے ہوش کر کے عاص دی جوئٹن تبدیل کر دی

کر لو۔ کارٹر گروپ انتہائی تیزادر تربیت یافتہ گروپ ہے۔ یہ انتہائی جدید ترین مشیزی استعمال کر تاہے۔ وہ لوگ انہیں تلاش کر لیں گے اور فحتم بھی کر دیں گے کیونکہ کارٹر جا نتا ہے کہ عمران اور یا کیشا سیرٹ سروس کو معمولی ہی ڈھیل دینے کا کیا مطلب ہوتا ہے ۔ باروپے نے کہا۔ " كارٹر كون ب-يه نام تو ميں بہلي بار من رہا ہوں "...... بلكي "سناکی کا بی ایک خفیه کروپ ہے لیکن حد درجہ تربیت یافتہ ہے اور سیکرٹ ایجنٹوں کے انداز میں کام کرتا ہے۔ کارٹر خود بھی كسى المجنسى ميں كام كرتا رہا ہے اب وہ بوڑھا ہو گيا ہے اس ليتے صرف کارٹر کلب میں بطور مالک اور جنرل مینجر بیٹھتا ہے لیکن کام عفیہ گردب کرتا ہے اور وہ حکومتوں کی طرف سے کام بک کرتا ہے۔ جب بھی کوئی حکومت اسی سرکاری ایجنسی کو سلصنے نہیں لانا چاہتی تو کارٹر گروپ کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں۔ میں کارٹر کو حمارے بارے میں بتا دیتا ہوں وہ مرا دو ست ہے۔ لیکن وہ معاوضہ اپنی مرضی کا لے گا البتہ کام سو فیصد ہو جائے گا اس کا فون ا عشر میں بتا ویتا ہوں "..... ہاروے نے کہا اور اس کے ساتھ بی اس . نے فون منسر بتا ویا۔ " اوکے ۔ ٹھکی ہے۔ میں کب اسے فون کروں "..... بلکی

" كوئى بات نهيس - ولي بحى وه اس قدر شديد زخى تها كه شايد ی نیج سکتا اور غلط قبی میں تو اکثر الیها ہوتا ہے اور بقیناً وہ ایکریمین مک اپ میں جمزان ہو گا اور وہ وہاں سے نکل کر اپنے ساتھیوں کے یاس کی گیا ہو گا ..... ہاروے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ "اب مجھے بھی احساس ہو رہا ہے کہ سب کچھ واقعی الیے بی ہوا ہو گاليكن اب اس كاحل كيا بي ...... بلك في بريشان بوت بوك " وہ فارمولا اس عمران کو واپس کر دو۔وہ واپس حیلا جائے گامزید کھے کئے بغر-ورند مری بات یادر کھناوہ فارمولا بھی والی لے جائے گا اور لیبارٹری کو بھی تباہ کر دے گا اور سائنس دان کو بھی ہلاک کر وے گا اور یہ کام اس کے لئے مشکل بھی نہیں ہے۔اس نے اب تك لا كلول نهيس تو سينكرون ايسى ايس ليبار ثريال حباه كر دى بول گ جن کو ناقابل تسخیر مجھاجا یا تھا"...... ہاروے نے کہا۔ " نہیں - ایسا تو ممکن بی نہیں ہے ۔ یہ سرکاری کام ہے - والے مجی اس لیبارٹری کے بارے میں کوئی نہیں جانا حق کہ چیف سيرٹري صاحب بھي نہيں جانے - بحريد عمران كيے معلوم كر لے گا اور دوسری بات یه که اب فارمولا تو کسی صورت والی نهیں ہو سکتا اس لئے کوئی ووسراحل بتاؤ میں بلک نے کہا۔ \* دوسری صورت یہ ہے کہ تم کارٹر کروپ کو اس کے خلاف ہار

W

ი k

کسریتی اور اس کے ساتھی کار میں سوار سنائی کی اس سزک پر آگے و اس جو جہاں بزنس پلازے کشیر تعداد میں تھے ۔ اس سرک کا نام تو کچہ اور تھا لیکن اے عرف عام میں بزنس روڈ کہا جاتا تھا۔ آسکر اور جنگی کی ہلاکت کے بعد عمران نے وہیں ہے ایک تھی اربیٹی سٹیٹ ایجنسی کو فون کر کے ایک دوسری کو تھی حاصل کر لی آتی جی جس میں کار بھی موجو د تھی ۔ اس پراپرٹی سٹیٹ ایجنسی کا آدمی کی کوشی میں موجو د تھا جے ایڈوانس و بیسٹ کر دی گئی تھی اور دہ آدمی لی تھی اور دہ آدمی کا کوشی میں داخل ہو گیا۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت اس ل کوشی میں داخل ہو گیا۔ عمران کے کہنے پر صدیقی اور ناور دونوں کار کے کہنے پر صدیقی اور ناور دونوں کار لینے ساتھیوں اور وہ اور وہاں ہے انہوں نے اپنا اور لینے ساتھیوں اور ہوا

عمران سمیت سب کے لئے لباس خریدے ۔ اسلحہ مارکیٹ سے ضروری اسلحہ خریدا اور مجروالی آکر ان سب نے نہ صرف مبلے والے " دس منٹ بعد۔ اور رقم کے حوالے ہے تم مری ضمانت دے رینا تاکہ وہ کام فوری شروع کر دے۔ پاکیٹیا سکیٹ سروس کو معمولی می دھیل دینا بھی خطرناک ہو سکتا ہے"...... ہاروے نے کہا۔

" ٹھیک ہے۔ تہارا شکریہ " ...... بلیک نے اطمینان بجرے لیج میں کہا اور دوسری طرف ہے گذبائی کے الفاظ سن کر اس نے رسور رکھا اور کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی میں وقت دیکھا اور بچر میز کی دراز کھول کر اس نے شراب کی ایک چھوٹی ہوتل اٹھائی اور اس کا ڈھکن کھول کر اے منہ سے لگالیا۔

ہال نما کمرہ تھا جس میں صوفوں پر مرد اور عور تیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ الک طرف بیفیوی سا کاؤنٹر تھا جس کے پیچے دو لڑ کیاں موجود تھیں۔ ایک لڑکی رجسٹر کھولے اس میں اندراجات کرنے میں <sup>UU</sup> مقروف تھی جبکہ دوسری فون سننے میں مقروف تھی۔ کاؤنٹر کی سائیڈ W پر اندھے شیننے کا دروازہ تھا جس پر جنرل مینجر بمیری کی پلیٹ موجود تھی۔ صدیقی لینے ساتھیوں سمیت اس دروازے کی طرف بڑھتا حلا 🔾 " می فرملئیے ۔ رجسٹر والی لڑ کی نے سراٹھا کر صدیقی اور اس کے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ " جنرل مینج بمیری موجود ہے ناں آفس میں "...... صدیقی نے کہا۔ " جی ہاں۔ مگر آپ کون ہیں اور کیا کام ہے "......لاکی نے کہا۔ " ہمارا تعلق بھی برنس سے ہے۔ وائٹ برنس سے اس لئے خاموش بیٹھی رہو ورنہ دوسرا سانس بھی نہ لے سکو گی"...... صدیقی 🥯 نے لیکنت عراقے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ بی وہ تیزی سے آگ ا برها ادر اس نے دروازے کو دھکیل کر کھولا ادر اندر داخل ہو گیا۔ " يه سيد كيامطلب " ...... دوسرى لاك في جونك كر كماس " خاموشی بیٹمی رہو۔ کھیں "...... یکفت نعمانی نے عزاتے ہے ہوئے کہا۔ وہ وہیں کاؤنٹر کے پاس ہی رک گیاتھا جبکہ صدیقی، خاور اور چوہان اندر طبے گئے تھے ۔ چھوٹی سی راہداری کے بعد ایک اور

لباس اناد کرنے لباس بہن سے بلکہ میک اب بھی تبدیل کر ہے ۔ اب وہ سب مقامی آدمی سنے ہوئے تھے ۔ صدیقی نے لیبارٹری کے بارے میں عمران کو سب کھ بنا دیا تھا جو اس نے ڈا کٹر مارتھر سے معلوم کیا تھا اور چو نکہ عمران خو د زخی تھا اس نے اس نے انہیں اس لیبارٹری کا محل وقوع معلوم کرنے کے لئے بھیج دیا تھا جبکہ وہ خود اس کو تھی میں بی رہ گیا تھا اور اس وقت صدیقی اور اس کے ساتھی کار میں سوار اس بزنس یلازه کی طرف جارہے تھے جو اس کار ڈپر درج تھا جو انہیں ڈاکٹر مارتحرنے دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے برنس یلازه کو ٹریس کر لیا۔ یہ آٹھ مزلہ عالیشان بلازہ تھا۔ یار کنگ کاروں سے تجری ہوئی تھی۔ صدیقی نے ایک خال جگد کار روکی اور مجر یار کنگ بوائے سے کارڈلے کر وہ چاروں اطمینان بجرے انداز میں چلتے ہوئے بلازہ میں داخل ہوئے۔ وہاں بے شمار افراد آ جا رہے تھے اور ان سب کا تعلق بزنس کلاس سے بی و کھائی دے رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لفٹ کے ذریعے جھٹی مزل پر پین گئے جہاں بوں ک کھلونے سیلائی کرنے والوں کا آفس تھاسیہ آفس خاصا بڑا تھا۔ اس مزل کے جار بڑے ہال منا کروں پر مشمل تھا جبکہ ایک آفس کے باهر مسلح دربان موجو وتها اور اس كا دروازه بندتها سائيذير جنرل مینجر کی پلیٹ موجود تھی البتہ لوگ دروازہ کھول کر اندر آ جا رہے تھے صدیقی بھی آگے برحا اور اس نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ اس کے بیچے اس کے ساتھی بھی اندر داخل ہو گئے سید ایک خاصا برا آرج کا کوڈ کیا ہے اور کس کو نفی کا پتہ دیا جا رہا ہے '۔ صدیق نے جیب سے مشین کیٹل باہر نکائے ہوئے کہا تو ہمری ہے اضیار <sup>W</sup> انچمل چا۔ اس کے جمرے پر پہلی بار حمرت کے ناثرات انجر آئے W تھے۔

مکا - کیا مطلب - کون ہو تم "...... بمری نے کہا-

" سپیشل پولسی بتایا تو ہے۔جو ہو چھاجارہا ہے وہ بتاؤ"۔ صدیقی م نے انتہائی مخت کیج میں کہا۔

کیا پوچہ رہے ہو۔ میں تو کسی کو ڈوغیرہ کے بارے میں نہیں جانتا۔ یہ تم کیا کہر رہے ہو نہ سیسہ ہمری نے ہونے کھیجے ہوئے کہا۔ اس کا انداز بنا رہا تھا کہ وہ اب ذمنی طور پر سنجل چکاہے۔

یاں فائد اربنارہ علی اندوا ہے۔ \* واکثر ہومز کی نیبارٹری کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے۔۔

صدیقی نے کہا۔

" بولو ۔ ورث " ...... صدیقی نے مشین بیٹل کی نال اس کی ۔ دونوں آنکھوں کے ورمیان رکھتے ہوئے کہا۔

م بب به بب به بتا تا ہوں ۔ مجمع مت مارو ۔ میرا کوئی تعلق نہیں م وروازہ تھا۔ صدیقی نے ایک جھٹنے سے دروازہ کھولا تو اندر ایک برا آفس تھاجس میں آفس ٹیمل کے پیچے ایک لمبے قد اور درمیانے جسم کا اوصو عمر آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ سائیڈ کر سوں پر دو کاروباری آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔

مسیشل پولسی -آب دونوں باہر جائیں مسسس صدیقی نے اندر واخل ہوتے ہوئے کہا۔

میں کیا۔ کیا مطلب میں میرے بیٹھے بیٹھے ہوئے آدمی نے چونگ کر کہا۔

" اطمینان سے بیٹے رہو ہمری۔ ہمارا تعلق سیٹیل پولیس سے مرف چند مطومات لینی ہیں تم سے اور ہمارے پاس وقت نہیں ور جمارے پاس وقت نہیں ور جم مجیس گر فقار کر کے بھی ہیڈ کو ارٹر لے جا سکتے ہیں "مد مدیقی نے عزاتے ہوئے کی ہی کہا تو دونوں کاروباری آدمی تیری سے اٹمے اور دوڑتے ہوئے آفس سے باہر علی گئے۔

" ادهر آ جاؤ"...... صدیق نے ہمیری سے کہا تو ہمیری اٹھا اور میز کی سائیڈ سے فکل کر سامنے آگیا۔

" بیٹھو"..... صدیق نے کہا اور ہمری ہنا ٹرم کے معمول کی طمر ح کری پر ہیٹھ گیا۔شاید سپیشل پولس کے الفاظ نے اس پر جادہ کا سا اثر کیا تھا۔ ولیے صدیقی جانیا تھا کہ سناکی میں سپیشل پولسیں کا کیا کرداد ہوتا ہے اس لئے اس نے سپیشل پولسیں کا نام استعمال کیا تھا۔

" مم مم مسيس كسى كو كچه نهيل كول كاستحج مت مارو"م بميرى

" آؤ" ..... صديقى فى مشين لبشل وائس جيب مين والت بوف

نے خوف سے کانیتے ہوئے لیجے میں کہا۔

کاپتہ ہمری نے دیا تھا۔ صدیقی نے کاراس کو مٹی کے بھائک پر روک دی۔ " اگر معمولی می گر بڑ بھی محسوس ہو تو ہم نے فل ریڈ کرنا ہے"..... صدیقی نے کہا اور کار کا دروازہ کھول کر نیچ اترآیا اور اس کے ساتھیوں نے اخبات میں سربلادیئے۔ صدیقی نے ستون پر موجود کال بیل کا بٹن پریس کر ویا۔ پہند کھوں بعد چھوٹا بھائک کھلااور ایک نوجوان باہرآ گیا۔ یہ عام سانوجوان تھا۔ مهنا " ..... صديقي نے كها اور خودوه وروازه كے قريب كورا بو كيا۔ چد لموں بعد باہرے قدموں کی آداز سنائی دی تو صدیقی آگے بڑھ کر ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔اس کے ساتھی بھی صوفوں پر بیٹھے ہوئے تھے ۔ان کے اعصاب تنے ہوئے تھے ۔جند کمحوں بعد دروازہ کھلا اور ا کیب او صبر عمر آدی اندر داخل ہوا۔ دہ بھی عام ساآدی و کھائی دے " مرانام ذا كررچرذ ب " ... اس فى غور سے صديقي اور اس مے ساتھیوں کو باری باری و کھتے ہوئے کہا جبکہ صدیقی اور اس کے ساتھی اس کے اندر داخل ہوتے ہی اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ " ميرا نام مائيكل ب اوريه ميرك ساقعي بين - بمين بميري نے مجیجاب کوڈبتاکر میں صدیقی نے کہا۔ "كياكوۋے "..... ڈاكٹررچرۇنے كيا۔ " زيرو ون "..... صديقي نے كما \_ " باتی کو و " ...... ذا کرر چرد نے کہا۔ " باتى - كيا مطلب يهي كو ذبتايا كياب " ..... صديقى ن كهار " آپ چاروں وہاں جائیں گے یا آپ میں سے ایک "...... ڈاکٹر مرز ڈنے کہا۔ " ہم چاروں۔ کیوں "..... صدیقی نے کہا۔ " تو چر آپ ہمری کے پاس والی جائیں اور چار کوڈ پوچھ کر

" می فرمائیے "... اس نوجوان نے حیرت سے صدیقی، کار اور اس میں موار صدیقی کے ساتھیوں کی طرف ویکھتے ہوئے کہا۔ " ہمیں ہمری نے بھیجا ہے کو ذباکر مس صدیقی نے کہا۔ " اوہ اچھا۔ میں بھاٹک کھونیا ہوں '..... نوجوان نے چونک کر کہا اور واپس مڑ گیا۔ تھوڑی ویر بعد پھاٹک کھل گیا اور صدیقی کار اندر لے گیا۔ پورچ میں ایک سیاہ رنگ کی کار موجود تھی۔ نوجوان پھاٹک بند کر کے واپس آگیا۔ " آئيے مرے ساتھ " ...... نوجوان نے كبا اور عمارت كى طرف منصن لگا۔ "الک منٹ "..... صدیقی نے کہا تو وہ نوجوان مز کر رک گیا۔ " حی " ..... اس نوجوان نے کہا۔ " حمارا نام كيا ب" ..... صديقي في يو حجار " جي مرانام انتقوني ب " ...... نوجوان نے كما۔ " تم ہمیں کس سے ملواؤ کے "..... صدیقی نے کہا۔ " جِي وَا كُرُ رِجِروْ بِهِ وه مالك مِين جناب"..... نوجوان نے كہا-" مصك ب حلو" ..... صديقى نے كما " آپ يمال بيخس - ميل ذاكر صاحب كو اطلاع وينا بول "-نوجوان نے ایک ڈرائینگ روم کے انداز میں بجے ہوئے کرے میں واخل ہو کر کمااور واپس مڑ گیا۔ " عبال ب بوش كردية والاسم موجود بو كاس ف محاط

أتي "..... ذا كثررج ذن انصة بوئ كبار

"اکی منٹ"..... صدیقی نے کہااور دروازے کی طرف مڑتا ہوا ذا كرْ رجردْ مزاى تهاكه يكنت جيخة بواا تهل كر ايك طرف جاكرا. صدیقی نے اے گردن سے بکر کر اجھال دیا تھا۔ اس کے ساتھ می خاور کی لات حرکت میں آئی اور اٹھتا ہوا ڈا کٹر رچر ڈ ایک چھٹکے ہے

" باہر جاؤ اور سب کا خاتمہ کر دو۔ اب یہ خود بی ساری تفصیل بنائے گا .... صدیقی نے کہا تو اس کے ساتھی تمزی سے دوزتے ہوئے دردازے سے باہر طلے گئے ۔صدیقی نے نیچ قالین پر بڑے ہوئے ڈاکٹر رچرڈ کو اٹھا کر ایک صوفے کی کرسی پر ڈالا اور پھر اس نے اس کا کوٹ پشت پر کافی نیچ کر دیا۔اس کے ساتھ بی اس نے زور زورے اس کے منہ پر تھرد مارنے شروع کر دیے ۔ دوسرے یا تىيىرى تھىلىر داكررچر دىجخنا ہوا ہوش ميں آگيا۔

" كك مك مكك مكون بهو تم سيه سب كيا مطلب بهوا"...... ذا كثر رچرڈ نے چینے ہوئے کہااور اس کے ساتھ بی اس نے بے اختیار انصف ک کو شش کی لین کوٹ پشت پر کافی نیچے ہونے کی وجہ سے وہ دوباره کری پر گر گیا۔

" بولو سورنه آنگھیں نکال دوں گاسبولو " سدیقی نے عزاتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب میں موجود تیز دھار خنجر

" تم مه م محجے نہیں معلوم میں تو آنے والوں **کو** بے ہوش کر

کے جارج کو اطلاح دیثا ہوں اور جارج آگر انہیں نے جاتا ہے۔ تجھے 🚻 نہیں معلوم "..... ڈاکٹررچر ڈنے رک رک کر کہا۔

نوک اس کے گئے پر رکھ کر دیاتے ہوئے کیا۔

" وه - وه سائق والى كو تفى سي ربها بيد وائي بائق والى كو تفى

میں "...... ڈاکٹر رچر ڈنے کہا۔ " اے فون کر کے بلاؤ۔ لیکن یہ سن لو کہ اگر وہ عبال ند آیا تو

حماری دونوں آنکھیں نکال دوں گا اور تم بمسیند کے لئے اندھے ہو جاؤگے"..... صدیقی نے کہا۔

" مم - مم - میں فون کرتا ہوں "..... ڈاکٹر رچرڈ نے استائی خوفزدہ سے کیج میں کہا۔ای کمحے خاور اندر آیا۔

" کو تھی میں وی ایک ملازم تھا۔اے آف کر دیا گیا ہے "۔خاور

" ٹھکے ہے۔ ایک آدمی کو بلایا جارہا ہے۔ وہ جیسے ہی آئے اے کور کرنا ہے۔ وہ اصل آدمی ہے " ...... صدیقی نے کہا اور خاور سر ہلاتا ہوا واپس حلا گیا۔

" حلو كرو فون أور بلاؤات" ..... صديقي نے كها اور سائيڈ پر بردا ہوا فون اٹھا کر اس کے قریب رکھ دیا۔ مم - مم - میرے ہاتھ "..... ڈا کٹر رچرڈ نے کہا۔

" اوہ ہاں - مجھے تو یاد ہی نہیں رہا۔ شربتاؤ"..... صدیقی نے کہا

اٹھائے اندر داخل ہوا اور اس نے اے ایک صوبے پر ڈال دیا۔ م کیا یمی جارج ہے "..... صدیقی نے ڈاکٹر رجرڈ سے پو چھا تو UU ڈا کٹر رچرڈنے اشبات میں سرملا دیا۔ مسکیا یہ ساتھ والی کو تھی میں اکیلا رہتا ہے "...... صدیقی نے "اس كے ساتھ ايك ملازم رہائے" ...... ذاكر رج دف كيا۔ م خیال رکھنا اور ری مگاش کر کے آؤ ٹاکہ اس سے یو چھ کچے میں 🍳 آسانی رے "..... صدیقی نے کہا اور خاور سر ہلاتا ہوا باہر جلا گیا تو K صدیقی کا بازو گھوما اور ڈا کٹررچرڈ کی کٹنٹی پریزنے والی ایک بی مجربور 🛚 S ضرب کے بعد ڈاکٹر رچرڈ کی گردن ڈھلک گئی ۔ صدیقی نے آگے بڑھ كر صوف يريزم بوئ جارج كى مكانى لينا شروع كر دى ليكن اس کی جیبوں میں عام سے سامان کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ کچھ دیر بعد ضاور واپس آیا تو اس کے پاس نائطین کی رس کا بندل موجود تھا۔ پھر صدیقی کے سابق مل کر اس نے رسی کی مدد سے جارج کو ایک علیحدہ مرس پر بھا کر باندھ دیا۔اس کے ساتھ ہی صدیقی نے جارج کی ناک اور منه دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا۔ چند کموں بعد جب جارج م جمع میں حرکت کے ماثرات منودار ہونے شروع ہو گئے تو صدیقی نے ہاتھ ہٹائے اور اس کے ساتھ بی اس نے جیب سے مخبر تکال سا۔ " میں جاؤں "..... خاور نے کہا۔

" بان - بابر كا خيال ركهنا " ..... صديقي ني كما تو خاور اشبات

تو ڈا کٹر رچرڈ نے فون نسر بتا دیا۔صدیقی نے رسیور اٹھا کر نسریریس کئے اور آخر میں لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا ۔ دوسری طرف سے کھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی ۔صدیقی نے رسیور ڈاکٹر رچرڈ کے کان " يس "..... رسيور المُصنة ي اكب بهاري سي آواز سنائي دي --° ڈا کٹر رچر ڈبول رہا ہوں "...... ڈا کٹر رچر ڈنے کما۔ " يس -جارج بول رہا ہوں "..... دوسرى طرف سے كما كيا-"آ جاؤ - عار آدميوں كو شفث كرانا ہے ".... ڈاكٹر رچرڈ نے "كياآب في ذاكر بومزے بات كر لى ب " ...... دوسرى طرف ہے جو نک کر کما گیا۔ " ہاں ۔ اس لئے تو حمیس کال کر رہا ہوں "...... ڈا کٹر رچرڈ نے مخت کیج س کہا۔ آدمی بے ہوش ہو کے ہیں "..... جارج نے کما۔ " ہاں "..... ڈا کٹررچر ڈنے مختر ساجواب دیا۔ "اوے - میں آرہا ہوں " ...... دوسری طرف سے کما گیا اور اس کے ساتھ بی رابطہ ختم ہو گیا تو صدیقی نے رسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد کال بیل کی آواز اور پھائک کھلنے کی آواز سنائی دی۔ بھر دور ہے کسی کے چیخنے کی ہلکی ہی آواز سنائی دی۔اس کے بعد خاموشی طاری ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور خاور ایک آدمی کو کاندھے پر

نے غزاتے ہوئے کہا۔ · مم سرم سمت کرواندها محجے سے تم ظالم ہو سیں بنا دیبا ہوں <sub>الل</sub>ا وا كر مومزى ليبارثرى كارسان مين ب-كارسان مين - جارج في کراہنے اور چینے ہوئے کہا۔ م پورى تفصيل بناؤ بولو " ...... صديقي كى غرابث مزيد بره كي وا كر بومزى ليبارثرى كارسان مين ب-كارسان مين سپيشل انڈسٹریل زون ہے ۔اس زون میں بلائی وڈ بنانے کی ایک فیکٹری ا ہے اس فیکٹری کا مینجر جیکب ہے۔ میں جو آدمی لیے جاتا ہوں انہیں 5 جیک کے حوالے کر دیتا ہوں اور بلائی وڈ فیکڑی کے نیچے لیبارٹری ہے لیکن ڈا کٹر ہومز اس لیبارٹری کا راستہ کھول سکتا ہے اندر سے س باہرے نہیں کمل سکا اور تھے نہیں معلوم کے جیب کیا کر تا ہے اور کیا نہیں اسس جارج نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ وتم كتن بارليبار رس كي بود ..... صديقي في وجمار میں ایک بار گیا تھا۔اس فیکڑی کے اندر جیکب کے آفس سے خفیہ راستہ جاتا ہے اور پھر سرنگ کے بعد ایک فولادی دروازہ آتا ہے اس کے بعد لیبارٹری ہے جہاں بارہ کے قریب سائنس وان کام كرتے ہيں ليبارٹري ايك برے بال منا كرے س بے جس كى سائیڈوں پر کمرے ہیں ۔وہ سائنس وان اور ڈا کٹر ہومز مستقل وہیں 🔾

رستے ہیں۔بس تھے اتنا معلوم ہے" ..... جارج نے كما۔

س مربلانا ہوا باہر طلا گیا۔ جد لموں بعد جارج نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دیں ساس سے ساتھ ہی اس نے لاشعوری طور پر انصفے ک کوسش کی ۔ ظاہر ہے رسیوں میں حکرنے ہونے کی وجہ سے وہ مرف کسمساکری رو گیاتھا۔ م كيا - كيا مطلب - كون مو تم - اوه - اوه - واكثر رجرود كيا مطلب "..... جارج نے حرت بحرے لیج س کبا۔ " جارج - وا کثر ہومز کی لیبارٹری کہاں ہے "..... صدیقی نے " كون واكثر بومز - كسي ليبارثري "..... جارج في جونك كر كماليكن صديقي فوراً بي مجھ گياكه وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ "آخرى باركب ربابون كرسب كي كي بنا دو" ..... صديتي ن ميں ج كهدر بابوں ميں تو كھ نبيں جانتا ميں تو دا كررجردكا مسايه موں -اس نے تھے بلاياتوسي يہاں آگيا " ..... جارج نے كما تو صدیقی کا ہاتھ حرکت میں آیا اور اس کے ساتھ بی کرہ جارج کے طلق سے نظنے والی چیخ سے کو تج اٹھا۔ صدیقی نے ایک ملح میں خفر ے اس کی وائیں آنکھ کا وصیلا باہر ثال دیا تھا۔ جارج مسلسل چے رہا تھا اور دائيں بائيں اس طرح سر مار رہاتھا جيسے پندولم حركت مين آ

\* اب اگر جھوٹ بولا تو ووسری آنکھ بھی نکال ووں گا "۔ صدیقی

\*جوس كبرربابون وه كرواور سنو-والى آتے بوئے مرے ا ایک سیاہ بلک خرید کر ضرور لے آنا۔ مرا بلک باہر کمیں کر گلالا ب " ...... عمران نے کہا تو صدیقی بے اختیار چونک برا۔ " اجما ٹھیک ہے " ..... صدیقی نے کہا اور رسپور رکھ کر وہ تنزی 🛘 ے مڑااور کمرے سے باہرآ گیا۔ باہراس کے ساتھی موجو و تھے ۔ م کیا ہوا۔ پتہ حِل گیا \* ..... خاور نے کہا۔ " ہاں ۔ لیکن عمران صاحب نے بتایا ہے کہ ہماری کوشی کی تگرانی ہو رہی ہے اور نگرانی کرنے والے انتہائی تربیت یافتہ لوگ ہیں " ...... صدیقی نے کہا تو سب بے اختیار انجمل بڑے ۔ " اوہ ۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں انہیں کور کرنا ہو گا لیکن 5 نجانے وہ کھتے آومی ہوں ' ...... چوہان نے کما۔ " ایک آدمی کو پکڑ کر اس ہے معلوم کرنا ہو گا۔ آؤ"...... صدیقی 🗅 نے کہا اور تیزی سے پورچ میں کھری اپن کار کی طرف برصاً علا گیا۔

اس ڈاکر ہومڑکا علیہ باؤ اسسہ صدیقی نے کہا تو جارج نے طلیہ بتانا شروع کر ویا۔ اس کے ساتھ ہی صدیقی نے جیب ہے مشمن پشل ثلا اور دو سرے لیے ترجواہث کی آوازوں کے ساتھ ہی جارج کے طل ہے جی نگلی اور دہ چند لیے ترب کر ساکت ہو گیا۔ صدیقی مڑا اور اس نے صوفے پر بے ہوش پڑے ہوئے ڈاکٹر رچر ڈکسین مڑا اور اس نے صوفے پر بے ہوش پڑے ہوئے ڈاکٹر رچر ڈکسین پیٹل کے سینے میں بھی گولیاں آبار دیں۔ اس کے بعد اس نے مشمین پیٹل والی جیب میں ڈالا اور رسیور انجا کر اس نے تیزی سے خبر پریں کرنے شروع کر دیے۔ کرنے شروع کر دیے۔

" یس سائیکل بول رہا ہوں"...... رابطہ قائم ہوتے ہی ووسری طرف سے عمران کی آواز سائی دی۔

" راسٹر پول رہا ہوں مسٹر مائیکل "..... صدیقی نے کہا۔ "کاریت درا

" کہاں ہے بول رہے ہو"...... عمران نے کہا۔ "مسٹریائیکا یہ آر ..وری کا بعد ترین برور ڈی کی ٹھی

"مسٹر مائیکل آپ دوسری کارسی تھری سٹار کالونی کی کو نمی نمبر بارہ میں آجائیں۔ ہم وہیں موجود ہیں۔ ٹارگٹ کی تفصیل کا علم ہو چکا ہے۔ ہم نے وہاں ریڈ کرنا ہے "...... صدیقی نے کہا۔ "اس تا ہے تا منسس کی است

\* اس وقت نہیں۔ رات کو۔ اب تم واپس آ جاؤ\*..... عمران کما۔

\* لین عبال ان لو گول کا خاتمہ کر دیا گیا ہے اور اس کی اطلاع اُن کا بہزگر ہم میں میں است

ٹار گٹ تک پئی گئی تو معاملات خراب ہو سکتے ہیں"...... صدیق نے کما۔

"ا يم أنى تحرى سے باس " ...... دوسرى طرف سے كما كيا۔ " اوے منگرانی جاری رکھو۔ ہم نے سب کا خاتمہ کرنا ہے۔ ایک الما كا پہلے خاتمہ ہو گیا تو دوسرے ہوشیار ہو جائیں گے اس لئے جیسے بحللا باتی لوگ آئیں اور کو تھی میں بہنچیں تو تم نے وہاں ڈبل ایس کی 🛘 ڈیل ڈوز فائر کر دین ہے اور بھر اندر جا کر سب کا خاتمہ کر دینا ب"...... كارثرنے كبار " يس باس - سي ني بات يو جھنے كے لئے كال كى ہے"۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ \* یوری طرح ہوشیار اور محاط رہنا ادر سنو۔ ان کو بے ہوش <sup>K</sup> کرنے کے بعد بغر کوئی وقت ضائع کئے انہیں ہلاک کر دینا ہے اور <sup>S</sup> مچر تھے ریودٹ وینا "...... کارٹرنے کیا۔ \* یس باس - ایسا بی ہو گا \* ..... دوسری طرف سے کہا گیا اور کارٹرنے اوے کہہ کر رسپور رکھ دیا۔اے معلوم تھا کہ جو گر انتہائی 🔋 ہوشیار آدمی ہے اس لئے وہ آسانی سے یہ کارروائی مکمل کر لے گا اس ہے انے وہ پوری طرح مطمئن تھا۔ گواس نے سٹار ایجنس کے چیف سے اس كام كا انتهائي بهاري معاوضه وصول كرالياتها ليكن اس في وبال بھیجا میرف ایک آدمی جو گر کو بی تھا کیونکہ کارروائی بالکل سادہ تھی۔ انہیں کیس سے بے ہوش کر کے گولیوں سے اوانا تھا اور بس اس الئے اس کے خیال کے مطابق یہ کارروائی جو کر زیادہ آسانی سے کر سکتا ہے۔اسے معلوم تھا کہ زیادہ آدمی جھیجنے سے نگرانی چیک بھی ہو

اد حمرِ عمر ليكن مصبوط جسم كا مالك كارثر لهينه شاندار انداز مين بح ہوئے آفس میں موجود تھا کہ سلصنے پڑے ہوئے سیاہ رنگ کے فون کی تھنٹی نج انمی۔ میز رجار مختلف رنگوں کے فون سیٹ موجو د تھے ۔ کارٹر نے چونک کر فون کی طرف دیکھا اور پھر ہاتھ بڑھا کر دسيورا فحالياب ميس - كارٹر بول رہا ہوں " ...... كارٹر نے سخت لیج میں كہا۔ \* جو گر بول رہا ہوں باس "...... دوسری طرف سے ایک آواز سنائي دي - بجيه مؤدبانه تها. " يس - كياربورث ب " ..... كارثر نے اى ليج ميں كما-. كوشى ميں اكي زخى آدمى موجود ہے۔ باتى ساتھى كہيں گئے ہونے ہیں "..... دوسری طرف سے کما گیا۔ "كس سے نگرانى كررہے بو سى كار رف يو جمار

" كارٹر بول رہا ہوں ماتھر"..... كارٹر نے تيزادر تحكمان ليج ميں م لیں باس مسد دوسری طرف سے کہا گیا۔ اچھ ب حد مؤد بانہ م سپیشل سٹیشن ویگن لے کر ایک پنتے پر جاؤ۔ جو گر وہاں موجو د ب- اس نے یانج افراد کو ہلاک کیا ہے تم جو کر کے ساتھ مل کر يا پچول لا شوں كو سنيشن ديكن ميں ذال كر تحرى ايس بركے آؤاور بجر جو كرے كوك وہ محج ريورث وے " كارٹرنے كما اور ساتھ ي پتہ ہمی بنا دیا۔ \* میں باس۔ حکم کی تعمیل ہو گی \*...... ما تعربے جواب دیاتو کارٹر فے رسیور رکھ دیا۔ اس کے بجرے پر گبرے اطمینان کے تاثرات منایاں تھے کیونکد سٹار اسجنس کا مشن وہ مکمل کر جیا تھا۔اب مرف ان کے میک اب واش کرنے تھے اور بجرید لاطبیں منار ایجنسی کے

چیف بلک کو بھجا رہنا تھیں۔اس کو این قسمت پرخود ی رشک آ رما تھا کہ اس کے الک آدمی نے معمولی ساکام کیا اور اس نے اتنا بماری معاوضه کما لیا تھا۔ اس لئے وہ بے حد خوش تھا اور پر تقریباً ا کیب محضے بعد فون کی تھنٹی بج اٹھی۔ " يس - كار تريول ربابون مسسد اس في رسيور المحات بوك م جو گر بول رہا ہوں باس مس، ووسری طرف سے جو گر کی آواز "كمال سے بول رہے ہو" ..... كارٹر نے كمار " تحرى ايس سے باس " ...... جو گرنے جواب دیتے ہوئے كمار " ہاں ۔ کیا ربورث ہے " ..... کارٹر نے کہا۔ " ما تحرك سنيش ويكن يريانجول لاشيس لاد كريبال تحرى ايس بر پہنا دی گئ ہیں اور اب آپ کو ربورث دے رہا ہوں" ...... دوسری طرف ہے کہا گیا۔ "اوے ساتھرے بات کراؤ"...... کارٹرنے کما۔ " يس باس - ماتحر بول ربا بهون "...... چند محول بعد ماتحر كي آواز " ماتمر - ان لاموں کا میک اب سبیل میک اب واشر ہے صاف کرو اور محر محجے فون کر کے ربورث دو"...... کارٹر نے کہا اور

رسیور رکھ دیا۔ تحوثی ویر بعد فون کی کمنٹی ایک بار بھر بج اتمی تو

، مقبی سیث پر ٹاپ ایکس میک اب داشر موجو د ہے۔ وہ اٹھاؤ اورجو کر کہاں ہے ،..... کارٹر نے کہا۔

وہ اندر ہے لائوں کے پاس مسسس اتھ نے جواب دیا اور کار کا محمی دوازہ کول کر اس نے حقی سیٹ پر بڑا ہوا باکس اٹھا لیا۔ گارٹر سر بلاتا ہوا اندر کی طرف بنصنے نگا اور جسے ہی اس نے دروازہ محمل کر اندردنی راہداری میں قدم رکھا اچانک اس کے سر پر جسے قدامت شد بڑی راہداری میں قدم رکھا اچانک اس کے سر پر جسے قدامت شد بڑی راہداری میں قدم رکھا اچانک اس کے سر پر جسے

Ш

m

قیامت نوٹ پڑی اور وہ پیخنا ہوا انجل کرنیج گرا ہی تھا کہ دوسرا وهماکہ اس کی کنیٹی پر ہوا اور اس کے ساتھ ہی اس کا ذہن گہری تعریکی میں دوبنا طالگیا۔ " کس - نادمن بول رہا ہوں "...... رابطہ قائم ہوتے ہی ایک

"کارٹر یول رہا ہوں نار من ۔ تم میری کارس ناپ ایکس میک اپ واشرر کھوا دو۔ جلدی ۔ میں نے تمری ایس جانا ہے "..... کارٹر نے کہا۔

" یس بال" ...... دوسری طرف سے کہا گیا اور کارٹر نے رسیور رکھ دیا اور اور گور ابوا ۔ تھوڑی دیر بعد کارٹر سیاد رنگ کی کار ڈوائیو کرتا ہوا تیزی اس کالونی کی طرف بڑھا چلا ابرا تھا جہاں ایک کو شمی میں انہوں نے اپنا خاص اڈہ بنایا ہوا تھا جب ہو کوڈ میں تھری الی کہتے تھے ۔ اسے یقین تھا کہ چاہے کمی بھی تسم کا خاص میک اپ ہو ناپ ایک میک اپ دواشر کے سامنے نہ تھر سکے گاس سے دہ مطمئن ناپ ایک میک اپ دواشر کے سامنے نہ تھر سکے گاس سے دہ مطمئن تھا۔ تھوڑی دیر بعد کالونی تی کی کر اس نے ایک کوشی کے گیٹ کے سامنے کار روکی اور مخصوص انداز میں تین بار بارن دیا تو کوشی کا چونا بھائک کھلا اور نوجوان ماتھر باہر آگیا۔

" بھاٹک کھولو ماتھر "...... کارٹرنے کہا۔ " بیں باس "..... ماتھ نے جواب دیا اور

" کس باس "...... ما تمر نے جواب دیا اور تیزی ہے واپس چلا گیا۔ تموزی دیر بعد بڑا پھائک کمل گیا اور کار ٹر کار اندر لے گیا۔ پورچ میں ایک کار اور ایک بڑی سٹیٹن ویگن موجو د تمی۔ کارٹر نے کار ان کے بچے روکی اور پھر کار سے نیچ اتر آیا اس کمح ماتم پھائک بند کر کے واپس آگیا۔ بادجوداے کوئی چکی بھی کر سکتا ہے جبکہ صدیقی نے اجالک اس

م مے سر ر مزب نگا کراے بے ہوش کر دیا تھااور پھر مزید چیکنگ مے اللہ جعدوہ اے کارمیں ڈال کرائ رہائش گاہ پر لے گئے ۔ انہوں نے حمران کو ساری تفصیل بنا دی -عمران نے اس آدی کو ہوش میں لا كراس سے تفصيلي بوچه كچه كى توبته علاكم اس كانام جوكر ب اور اس کا تعلق کارٹر گروپ سے ہاور پھرجو کرنے بی بنایا کہ کارٹر سے اس کا براہ راست لنگ ے اور کارٹر کو یہ مشن سٹار ایجنسی کے چیف بلک نے دیا ہے۔ کارٹر کو ان کی رہائش گاہ کے بارے میں اطلاع 5 بلک نے دی تھی۔ کارٹر نے اس کی ڈیوٹی دہاں مگائی اور اس نے میں مشین سے کافی فاصلے پراس رہائش گاہ کو جنیک کر لیا اور مجر کارٹر کو ربورث دی کہ اندر ایک آدمی ہے تو اس نے کہا کیے جب اس کے باق ساتمی پیخ جائیں تو بجروہ بے بوش کر دینے والی کیس اندر فائر مرے اور بچراندر داخل ہو کر انہیں بے ہو ثی کے عالم میں ہی ہلاک کر دے اور اے رپورٹ دے تو عمران نے جو کرے کارٹر کا فون منبر معلوم کیا اور پر جو گر کی آواز اور لیج میں کارٹر کو بنایا کہ اس نے مشن مکمل کرلیا ہے اور اب کو ٹھی میں پانچ لاشیں موجو دہیں جس پر گارٹر نے تھری ایس اور ماتھر کے ذریعے سٹیٹن ویکن دہاں مجوانے کا مجمد دیا۔جو گرے تحری ایس کی تفصیل اور ماتحرے بارے مس سب کچے معلوم کر لیا گیا۔اس کے بعد جوگر کو ہلاک کر سے انہوں نے

" عمران صاحب - كارثر كو اس انداز مي كور كرنا ضروري تم كيا" ..... صديقى نے كمار وه سب اس دقت تحرى ايس مي موجو تھے جبکہ عمران ماتھ کے میك اب میں تھا۔ چونکہ ماتھر اس ك قدوقامت كاتما اس لئے اس نے ماتمركا روپ دھارليا تما اور ماتمرى اس اڈے کا انجارج تھا اور وہ عباں اکیلا رہیا تھا۔ صدیتی نے عمران کی فون کال سمجھ لی تھی اس لئے انہوں نے واپس ای رہائش گاہ یہ جانے سے کافی وسلے کار روک دی اور بھر تھوڑی سی جستج کے بعد انہوں نے کو می سے کافی فاصلے پر ایک زیر تعمر کو می ک ویوار کے پیچے ا کی مقامی آدمی کو مارک کر لیا جس نے دیوار کے ساتھ ایک مشین رکھی ہوئی تھی اور خو دوہ دیوار کی طرف منہ کئے اکڑوں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سلمنے ایک چھوٹی ہی مشین بیزی ہوئی تھی جس کی سکرین پر کو ٹھی کے گیٹ کا منظراور اندر کا منظر علیحدہ علیحدہ نظر آ رہا تھا۔ اس " كارثر كے بارے ميں تم كيا جلنة ہو"...... عمران نے كما تو

" کیا مطلب ۔ کیا وہ کوئی خاص تخصیت ہے "...... صدیقی نے 🏱

" بال - كارٹر كى آواز سن كر تھے معلوم ہو گيا ہے كد كارٹر ايكريميا

" اس ك بيد آفس ك بارك سي جوكر اور ماتحر سے معلومات

مل چکی ہیں ۔ وہاں ریڈ کر کے اس کا اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ أسانى سے كياجاسكتا بي ..... صديقي نے كہا۔ مدیقی بے اختیار چو نک پڑا۔ کی گرانڈ ایجنسی کا انتہائی معروف اور انتہائی تیز طرار سپیل المجنث 5 مها ہے۔ وہ حد درجہ فعال، تیزاور فاین آدمی ہے۔ پھر جو کرنے بتایا ب كد اس كا كروب ب اور كروب س اس ف اين طرح ك المجنث بمرتی کر رکھے ہیں ۔وہ علیحدہ علیحدہ رہتے ہیں اور کارٹر جبے کال مرتا ہے وی کام کرتا ہے باتی نہیں۔اگر ہم اس کے ہیڈ کوارٹر پر ریڈ مروی تو زیادہ سے زیادہ کارٹر کو ہلاک کر دیں گے لیکن اس سے ساتھیوں کے بارے میں ہمیں کھے معلوم نہیں ہو سکتا۔ اب کارثرآ وہا ہے تو اس سے اس کے سارے ساتھیوں کے بارے س معلومات حاصل کر کے انہیں بھی مباں کال کیا جائے گا اور بھران کا فاتمہ ہو جائے گا ورند اس کے آدمی ہمیں یہاں کام ند کرنے ویں گے اور تمہیں معلوم ہے کہ میں زخی ہوں "..... عمران نے تقصیل ی**با**تے ہوئے کیا۔

وہاں پکٹنگ کر لی اور جب وہ ماتھر سٹیٹن ویکن لے کر وہاں پہنےا تو اس ماتم کو کورکر لیا گیا۔ ماتم جو نکہ عمران کے قدوقامت کا تھا اس نے عمران نے اس کا لباس مجی بہن لیا اور اس کا میک اب مجی کر ليا- بجروه سب اس مشين ويكن مين ماتحراور جوكر كي لاشين ذال كر تمری ایس پی گئے - دہاں جا کر عمران نے ماتھ کی آواز اور لیج س کارٹر کو ریورٹ وی - کارٹرنے کہا کہ وہ ان سے میک اب چیک کر ك ريورث دے تو عمران نے اسے ريورث دي كه ميك اب چيك نہیں ہو رہے جس کے بعد کارٹر نے خود وہاں پہنچنے کا کما اور اب وہ اس کارٹر کے انتظار میں بیٹے ہوئے تھے ۔یہ پہلے بی طے کر بیا گیا تھا کہ عمران ماتھر کے روب میں پھاٹک کھولے گا اور جب کارٹر اندر داخل ہو گاتو اندرونی راہداری کے کونے میں موجود صدیقی اس کے مریر داڈیاد کر اے بے ہوش کر دے گا اور بھراہے کری پر بٹھا کر رسیوں سے مکر ویا جائے گا جبکہ اس دوران سوائے عمران کے باتی سب ساتھی اندر ہی رہیں گے اور ماتھرنے بتایا تھا کہ کارٹر جب بھی آتا ہے تو وہ تین بار مخصوص انداز میں ہارن بجاتا ہے اس لیے اس وقت وہ سب اندر موجو دیتھے تاکہ ہارن کی آواز سن کر عمران ماتھر کے روب میں باہر حلا جائے اور مچر صدیقی نے اچانک یہ بات کر دی کہ کیاکارٹر کو اس انداز میں کور کرنا ضروری تھا۔ " کیوں ۔ تہمارا کیا خیال ہے کہ اور کیا کرتے "...... عمران نے مسکراتے ہونے کہا۔

" گذشتو صدیق - اب اے کری پر حکود وو - نیچ تہم قانع سا
میں :...... عران نے کہا تو صدیق نے جمک کر کارٹر کو اٹھایا اور پیر
وہ اے لے کر گلیری کے آخر میں سیوصیاں اتر کر تہد خانے میں چکخ
الیا جے ٹاریخنگ روم کے انداز میں بنایا گیا تھا۔ وہاں راڈز والی
کرسیاں موجود تھیں جن کا سسم سوچ بورڈ میں تھا۔صدیق نے کارٹر
کو ایک کری پر بھا دیا تو عمران نے سوچ بورڈ پر بٹن پریس کیا تو
کو ایک کری پر بھا دیا تو عمران نے سوچ بورڈ پر بٹن پریس کیا تو
کھٹاک کی آواز کے ساتھ ہی کارٹر کے جمم کے گردراڈز مخودار ہوگئے۔

" اب فون پیس افھا کر میرے پاس رکھ دواور بچراہے ہوش میں کا لے آؤ "...... عمران نے ایک کری پر پیضے ہوئے کہا تو صدیقی نے | فون پیس اٹھا کر عمران کے ساتھ تیانی پر رکھ دیا۔

میں میں ساحب سر بول کے بدت ہیں پر سامید انجنت ہے۔ "عمران صاحب سر بول آپ کے یہ انتہائی تربیت یافتہ ایجنٹ ہے۔ ہے اس کئے کیا یہ بوچہ کچھ میں سب کچھ بنا دے گا"...... صدیقی نے

' ' حمہارے ذہن میں جو بات آئی ہے وہ واقعی ورست ہے سکارٹر میں طرح کچھ بھی نہیں بتائے گا'۔۔۔۔۔۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کھا۔

" محرآب نے اس بارے میں کیا سوچاہے۔ کیاآپ اس کے نقیے:

اللہ کے معلوم کریں گے "..... صدیقی نے کہا۔

° دیکھو کیا ہو تا ہے۔ تم اے ہوش میں لے آؤاور بچر باہر جاکر ° ساتھیوں سے کہو کہ وہ سامنے اور عقبی طرف سے چیئنگ کرتے رہیں M - آپ واقعی انتہائی گرائی میں سوچتے ہیں عمران صاحب "-صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا-

یں تو خود فور ساارز کے چیف ہو۔ جہیں کیا معلوم کہ بے چارے فری لائمر کو ایک معمولی سے چیک کے لئے پاتال کی آخری مدیک سوچنا پڑتا ہے: ..... عمران نے مند بناتے ہوئے کہاتو سب اس کی بات سن کر بے افتیار ہش پڑے اور پھراس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی وور سے ہارن کی آواز سنائی دی۔

\* تام کام احتیاط ے کرنا ۔ وہ انتہائی ہوشیار آدمی ہے " - عمران نے اٹھتے ہوئے کما اور تیزی سے دروازے سے باہر لکل گیا۔ صدیقی ا کی فولادی راڈ پہلے ہی مکاش کر کے گلیدی میں پہنچا دیا تھا۔ وہ خاموتی سے اٹھا اور اندر دروازے کی سائیڈ میں کھراہو گیا۔اس نے راڈ کو ہاتھ میں بگر لیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دروازے کے باہر بھاری قدموں کی آواز دروازے کی طرف آتی سنائی دی تو اس نے راڈز اونجا كر ليا-اب وہ حمله كرنے كے لئے يورى تيار تھا- بجر وروازہ كھلا اور اکی لمبے قد کا اوصر عمر آدمی جسے بی اندر داخل ہوا صدیقی کا بازو حرکت میں آیا اور اندر آنے والا چھٹا ہوا اچل کر منہ کے بل نیچ کرا بی تما که صدیقی کا بازو وو باره حرکت میں آیا اور افھنے کی کو سش كراً بوا ادهد عمر نيج كركر ساكت بو كيا- اي لح عمران وروازه کول کر اندر داخل ہوا۔ صدیقی کے ساتھی بھی کرے سے باہر کیلمدی

كرى ير بينيه كر حكم حلات رسية بو ورنه جب تم فيلا اعجن تح والل گراند ایجنسی تهاری کارکردگی پر فخر کیا کرتی تھی ...... عمرا**ن فی**ا U مسکراتے ہوئے کہا۔ و ہونمہ ۔ تم مصلیک کہ رہے ہو ۔ برحال اب کیا کہا جا سکا ہے "...... کارٹر نے بے اختیار ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ اس محے وروازہ کھلا اور صدیقی اندر داخل ہوا تو کارٹرنے چونک کر اسے

اور تم واپس آ جانا"...... عمران نے کہا تو صدیقی نے اثبات میں سر ہلا دیا ادر ایرآگے بڑھ کر اس نے کارٹر کی ناک اور منہ دونوں ہاتھوں ے بند کر دیا۔ چند محوں بعد جب کارٹر کے جمم میں حرکت کے آثار منودار ہونا شروع ہوئے تو صدیقی نے ہاتھ ہٹائے اور واپس مر کر تر تر قدم المماما تهد خانے سے باہر جلا گیا۔ جبکہ عمران ماتمر کے روب میں سلمنے کری پراطمینان سے بیٹھا ہوا تھا۔ چند کموں بعد کارٹرنے كراجة بوئے آنكھيں كھول دين اور بھراس طرح جونك كر اچھلا جسے وہ اِعظ کر کھواہو ناچاہا ہو لیکن راڈز میں حکواہونے کی وجہ سے وه صرف کسمساکر ره گیاب م كيا - كيا مطلب - اوه - اوه - تم ماتحر - يد كيا بهوا ب "..... کارٹر نے انتہائی حرت بجرے لیج میں کما۔ اس کے جرے پر تکلیف کے آثرات کے ساتھ ساتھ حرت کے آثرات بھی بیک وقت انج آئے تھے۔ " ابھی تک تم مجھے ماتھر بھے رہے ہو۔ حیرت ہے کارٹر۔ میں تو تحماتها كه تم بهت زمين الجنث مو" ..... عمران نے اپنے اصل ليج میں کبا تو کارٹر کی آنکھیں حرت کی شدت سے پھٹ کر اس کے کانوں سے جالگیں۔ " تم ۔ تم عمران ہو ۔ ماتھر کے روپ میں ۔ اوہ مائی گاڈ ۔ میرے تو مجمی تصور میں بھی نہ تھا کہ ایہا بھی ہو سکتا ہے ..... کارٹر نے حرت سے آنکھیں بھاڑتے ہوئے کہا۔

ا و کے کارٹر ۔ اب تم اپنا اڈا سنجالو ۔ ہم جا رہے ہیں ۔ عران نے کہا اور والیں دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی ور بھ عمران لا اپنے ساتھیوں سمیت نیکسی میں سوار والیں اپنی رہائش گاہ کی طرفللا بڑھا چارہا تھا۔

برخا چلا جا رہا تھا۔ " عمران صاحب ۔آپ کی کارروائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم سوج سوچ کر تھک جاتے ہیں لیکن ہمیں مجھ نہیں آتیں "...... رہائش گاہ پر پہنچ کر صدیقی نے کہا تو عمران بے اختیار بنس پڑا۔ " زیادہ سوچنے سے واقعی ایسی تھکادٹ ہوتی ہے کہ جسیے کسی نے

''ریادہ خوچ ہے وہ بی این صورت ، ری ہے ۔ رہیے ہی صارت مار مار کر ہڈیاں تو ڈ دی ہوں اس لئے تو فلاسفر بے چاروں کی حالت بے حد چتلی نظر آتی ہے ''''''' ممران نے کہا تو صدیقی کے ساتھ ساتھ<sup>2</sup> باقی ساتھی بھی بے اختیار بنس پڑے ۔

' آپ نے پوچھا ہی نہیں کہ میں نے کیوں یہ بات کی ہے''۔ صدیق نے کبا۔

محمد معلوم ہے اس نے پوچھنے کی ضرورت ہی تہیں "۔ عمران نے کہا تو صدیقی اور سب ساتھی ہے اختیار اچھل پڑے ۔ نے کہا تو صدیقی اور سب ساتھی ہے اختیار اچھل پڑے ۔

" کیا معلوم ہے اور کیے۔ ابھی تو میں نے کچے بتایا ہی نہیں ہے صدیقی نے انتہائی حریت بحرے لیج میں کہا۔

میں ہے۔ ' می کیر سر ہے۔ ' میں کہ اس قدر جان لیوا جدوجہد کے بعد میں ' ' تم یمی موج رہے ہو کہ اس قدر جان لیوا جدوجہد کے بعد میں نے اچانک کارٹر کو رہا کرنے کا فیصلہ کیوں کیا حالانکہ اے اور اس کے ساتھیوں کو آسانی سے ہلاک کیا جا سکتا تھا''…… عمران نے کہا ۔ تم نے ابھی خود ہی تو کہا ہے "...... کارٹرنے کہا۔
" سنو کارٹر یہ جہارا اڈا ہے۔ جہارا پورا گروپ ہے اور تم نے
سار ایجنس کے بلیک سے ہماری موت کا بہت بھاری معاوضہ
وصول کیا ہے اس لئے اب تم خود بناؤکہ ہمیں جہارے ساتھ کیا
سلوک کرنا چلہے طالائد ہمارا تم سے براہ راستہ کوئی بھگرا نہیں
ہے"..... عمران نے کہا۔

' تم شجھے چھوڑ دو میرا وعدہ کہ میں یا مرا کوئی آدی اب حہارے راستے میں نہیں آئے گا'......کارٹرنے کہا۔ ' تم بلیک کو کیا کوگ کے '...... عمران نے کہا۔

ا میں اے صرف یمی کوں گا کہ تہیں ٹریس کیا جا رہا ہے لیکن تم مل تہیں رہے "...... کارٹرنے کما۔

" او کے - میں مہارے وعدے پر اعتبار کر رہا ہوں کارٹر - کھیے لینے ساتھیوں کے سامنے شرمندہ نہ کرنا"...... عمران نے کہا۔ " بے فکر رہو - تہیں معلوم ہے کہ میں جو کہنا ہوں لازیاً اسے

پورا کرتا ہوں اور تم جن حالات میں بھے براعتبار کر رہے ہو اس کے کئے میں جہارا بمیشر احسان مندر رہوں گا"...... کارٹرنے کہا۔ " صدیقی اے آزاد کر دو"...... عمران نے کہا تو صدیقی اٹھا اور

تیز تیز قدم انھانا سو کئی بورڈ کے پاس گیا اور پھر اس نے سو کئی بورڈ پر بٹن آف کیا تو کھٹاک کھٹاک کی آوازوں کے ساتھ ہی راڈز غائب ہو گئے اور کارٹر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ عمران بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔

واسكات من الله عران في كما تواس بارسب في اس طرح سر بلا ویے جیسے وہ سب عمران سے بوری طرح منفق ہو گئے ہوں۔

توصدیق کی آنکھیں حرت سے پھیلی جلی مکنیں۔ " ہاں ۔ واقعی میں وہاں سے آتے ہوئے سارے راست یہی سوچرا دہا"..... صد<mark>یق نے کہا</mark>۔

مسنو۔ ہمارا کارٹر اور اس کے گروپ سے کوئی جمگزا نہیں ہے۔ کارٹر اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کرے ہمیں کیا ملنا جبکہ اب کارٹر کو جس حالت میں چھوڑا گیا ہے اور جس انداز میں اس پر اعتبار کیا گیا ب اب کارٹر اور اس کا گروپ آئندہ ہمارے کام آنا رہے گا۔ تم لوگ ا كثر بھے سے يو چھتے دہتے ہو كہ برجكد ميرے دوست اور ب لوث دوست کیسے مل جاتے ہیں تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے اور اب دیکھنا ك آئده كارثر مرابهترين ودست ثابت بو كا"...... عمران في كما تو صدیقی نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔

ملین عمران صاحب .. اگر اس نے وعدہ خلانی کی تو بھر "مفاور

\* انسان كالجربة بادية بكراس كوذبن مي كياب-ولي بعي اگر وہ بدم مدى كرے كا تو بحر خورى اس كا خميازہ بمى بعكتے كا .\_ عمران نے کہا تو سب نے اشبات میں سربلا دیئے۔

" عران صاحب -اب مشن كاكيابوكا ..... اس بار يوبان ف

م ہم رات کو اس بلائی وڈ فیکڑی پر ریڈ کریں گے اور مشن مکمل

بوچائے گا :..... عمران نے کہا۔

\* ذا كٹر رجر ذكا فون آيا كه چار آدميوں كو ليبار ٹري پېنجانا ہے ہيں لل الله جارج ان كى كو تھى ميں آ جائے - جارج بھى اكتفے جار آدميوں كا من کر بے حد حمرِان ہوا تھا لیکن چو نکہ کال ڈا کٹر رچر ڈی تھی اس لیے UL

جارج حلا گیا۔ پر جب کانی در تک جارج کی سپیشل کال نہ آئی۔ کونکہ یہ طے شدہ بات تھی کہ بحب لیبارٹری لے جانے کے لئے O

روانہ ہو نا ہو تا تھا تو جارج مجھے سپیشل کال کرے کمہ دیبا تھا کہ میں 🔾 مینجر بسری کو اس کے پہنچنے کی اطلاع دے دوں لیکن جارج نے کوئی الم

کال مدکی تھی اور میں اشظار کرتا رہا۔ پھر میں نے ڈاکٹر رچرڈ کو کال

کیا لیکن وہاں سے کال اشد ہی نہ کی گئی تو میں خود کو تھی میں گیا تو وہاں ڈاکٹر رجرڈ اور جارج اور ڈاکٹر رجرڈ کے مازموں کی لاشیں بدی

ہوئی نظرآئیں۔انہیں گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا تھا اس لئے میں آپ

کو کال کر رہا ہوں "..... ریزے نے تفصیل بیان کرتے ہوئے

" اوه - وررى بيد سيه تقيناً وبي باكيشيائي ايجنث بول سر كيكن وه كيے واكثر رج و تك بيخ كے -ورى بيد -برحال تھيك ہے -س انتظامات كرمّا بون "...... ذا كثر بومزنے كها اور بائق بزها كر اس نے

کریڈل وبایا اور پھر تیزی سے ممبر پریس کرنے شروع کر دیئے۔

" يس - واكثر التقوني بول ربابون "..... رابط قائم بوتي ي ایک آداز سنائی دی ۔ ڈا کٹر ہومز لینے آفس میں موجود تھا کہ فون کی تھنٹی ج اٹھی۔ ڈا کٹر ہومز جو الک فائل بڑھنے میں معروف تھا، نے چونک کر ر اثھابا اور بمر فون کارسپور اٹھا لیا۔

"يس - واكثر مومز يول ربابون " ...... واكثر مومز في كبا-" میں جارج کا اسسٹنٹ ریمزے بول رہا ہوں جتاب "۔ دوسری طرف سے ایک مردانہ آداز سنائی دی۔

" اده - كيا ہوا - جارج كبال ب- تم في كيوں كال كيا ب" ..... ڈا کٹر ہو مزنے جو نک کر کہا۔

\* جارج کو ہلاک کر دیا گیا ہے جناب "...... دوسری طرف سے کما گیاتو ڈاکٹر ہو مزبے اختیار اچھل یزا۔

" كيا - كياكم رج مو - جارج كو بلاك كر ديا كيا ب- كيون -كس نے كيا ب ايما " ...... ذاكر بومزنے انتائى حرت بحرے ليج

اده آپ سیس سر سحکم سر ".....دوسری طرف سے کما گیل الله " پاکیشیائی استبت لیبارٹری کے خلاف کام کر رہے ہیں اور امہوں الله فی جارج کو ہلاک کر دیا ہے اس لئے میں نے جارج و سے آف کرا دیا ہے اور جہارا و سے او بن کرا ویا ہے اس لئے اب جہارا میٹ اپ کام کم سے اور جہارا میٹ ہو "..... فاکر ہومزئے کہا ہے اس کے است کام سیت استبت اس سے استبت کی سیست استبت کی سیست کا کر ہو سیست کی سیست کر

م ٹھیک ہے سر۔ میں مجھ گیا۔ آپ نے فکر رہیں ہے۔۔۔۔۔ ووسری طرف سے کہا گیا تو ڈاکٹر ہومزنے ایک بار پھر کریڈل دبایا اور ٹون

تے نے پراس نے تبیری بار نمبر پریس کرنے شروع کر دیہے'۔ میں میر ملک بدل برا میں نہیں ماہ جائی میں تریسا

" یس – بلکیب بول رہا ہوں "...... دابطہ قائم ہوتے ہی ایک جھاری آواز سنائی دی۔

و الكربومز بول ربابون "...... ذا كربومزن كمار

\* اوہ آپ - خریت -آپ نے مجھ براہ راست کال کیا ہے "۔ دوسری طرف سے حرت بحرے لیج میں کہا گیا۔

ری طرف سے نمرت جرے جے میں ہوا دیا۔ " پا کیشیائی استبنٹ میری لیبارٹری تک پینے گئے ہیں اور آپ نجانے

می کر رہے ہیں " ...... ذا گر ، و مزنے اجہائی آج لیج میں کہا۔ " کیا ۔ یہ آپ کیا کہ رہے ہیں۔ یا کیشیائی ایجنٹ آپ کی

میدر ٹری تک پھڑنے گئے ہیں۔ یہ کیے ممن ہے۔ جب کسی کو آپ کی میدار ٹری کے بارے میں علم ہی نہیں تو وہ کیے بھڑ سکتے ہیں ۔ بلک نے امتبائی حرت بحرے لیج میں کہا۔

میں نے لیبارٹری میں داخلے کا ایک خصوصی سیٹ اپ قائم کیا۔ '' میں نے لیبارٹری میں داخلے کا ایک خصوصی سیٹ اپ قائم کیا۔ M \* ڈاکٹر ہو مزبول رہا ہوں \* ..... ذاکٹر ہومزنے کہا۔ \* یس ڈاکٹر۔ حکم \* ...... دومری طرف سے کہا گیا۔ \* جارج وے فوری طور پر بند کر دو اور اب سٹائزا وے او پن کر دو\* ..... ڈاکٹر ہومزنے کہا۔

دو '..... دا مر ہو حرج ہا۔ '' کیوں ۔ کیا کوئی خاص بات ہو گئ ہے''...... دو سری طرف ہے چو نک کر کہا گیا تو ڈا کڑ ہو مزنے ریزے کی اطلاع کے بارے میں بتا دیا۔

"سنار البجنس كام كر ربى ب ليكن ميرا خيال ب كه يه لوگ ان پاكيشيائى البجنثوں كے خلاف كامياب نبيں بو سكيں گے ۔ وو مسلسل آگے بڑھ رب ہيں۔ ببرهال ميں بات كرتا ہوں۔ تم كاردوائى كر لو تاكہ جارج بے معلومات حاصل كركے وہ لوگ بہاں آئيں تو آگے نہ بڑھ سكيں" ...... ڈاكمر بومزنے كبا۔

" کیں ڈاکٹر "...... دوسری طرف سے کہا گیا تو ڈاکٹر ہومز نے ایک باد پھر کریڈل دبایا اور پھرٹون آنے پراس نے ضرپریس کرنے شروع کر دینئے۔

" سٹانزا پول رہا ہوں "...... رابطہ کا تم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سٹائی دی۔

" ڈا کٹر ہو مزبول رہا ہوں "...... ڈا کٹر ہو مزنے کہا۔

مب ہیں اور وہ آپ کے سیٹ اپ تک بھی آسانی سے می گئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا یہ سیٹ اپ اس قدر پرفیک نہیں ہے گمات بریک ندکیا جاسکے اسسہ بلیک نے کہا۔

ای لئے تو اے اس قدر خفید رکھا گیا ہے مسٹر بلکی کہ کوئی اس تک ہوئی ہے۔ اس تک کئے ہی نہ سکے - بہاں تک سیٹ اپ کا تعلق ہے تو آپ بے کر رایس - اس کے کئی سیٹ اپ ہیں اس لئے آپ لیبارٹری کی فکر چھوٹیں اور ان ایجنٹوں کے خلاف کام کریں \* ...... ڈاکٹر ہومز نے خصیلے لیج میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے رسیور کریڈل پر پخ

ویا۔
\* نانسنس ۔ کام خود نہیں کرتے اور الزام دوسروں کو دیتے
ہیں : ...... ذا کثر ہو مزنے بربڑاتے ہوئے کہا اور دوبارہ سامنے رکمی
ہوئی فائل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ چونکہ جارج والا سیٹ اپ اب
گوؤ کر دیا گیا تھا اس لئے وہ پوری طرح مطمئن تھا کہ دشمن انجنٹ
محمی صورت لیبارٹری میں داخل نہ ہو سکیں گے لیکن مجر اچانک اے
ایک شیال آیا تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ایک بار مجر رسیور اٹھایا اور نمر

یمیں کرنے شروع کر دینے۔ " میں ۔ چیف سیکرٹری آفس "...... رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سائی دی۔

" ڈاکٹر ہومز ہول رہا ہوں ۔ چیف سیکرٹری صاحب سے بات گرائیں "...... ڈاکٹر ہومزنے کہا۔ ہوا تھا۔ اس سیٹ اپ کا انچارج جارج نامی ایک آدمی تھا جو شہر میں رہا تھا۔ انہوں نے جارج نامی ایک آدمی تھا جو شہر میں رہا تھا۔ انہوں نے جارج پر تشدد کر کے اس سے اس سیٹ اپ کے متعلق معلوم کر لیا اور پر اے بلاک کر دیا"...... ذاکر ہومز نے کہا۔

اوه - بعر كيا بوا - كيا ده ليبارثري مين واخل بو كي بين --بلك في المهاني ريشان سے ليج مين كها-

مجمح اطلاع مل محی اور میں نے وہ سیٹ اپ تبدیل کر دیا لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ آخر کیا کر رہے ہیں۔ کیوں ان ایجنٹوں کا خاتمہ نہیں کیا جارہا"...... ڈاکٹر ہومزنے کہا۔

" انہیں ٹریس کیاجارہا ہے سمجیے ہی وہ ٹریس ہوئے ان کا خاتمہ ہو جائے گا لیکن اصل بات یہ ہے ڈاکٹر ہومز کہ یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے "...... بلکی نے کہا تو ڈاکٹر ہومز بے اختیار انچل بڑا۔

"كيا-كياكيد دے بين آب ميرى وجدے ركيا مطلب" واكثر جومزنے حيرت جرے ليج مين كهار

\* ڈاکٹر بومز ۔ کسی کو بھی نہیں معلوم کہ آپ کی لیبارٹری کہاں ہے اوراس کے لئے آپ نے کیاسیٹ اپ کر رکھ ہیں اس نے بمیں شہر میں ان ایجنٹوں کو ٹریس کر نا پڑرہا ہے اور آپ جلنتے ہیں کہ شہر انسانوں کا بحثگ ہے ۔اس میں بحد افراد کو ٹریس کر ناجیکہ وہ میک اپ کے باہر ہیں کس قدر مشکل ہے جبکہ وہ ایجنٹ آزادی سے کام کر

" وه كيا " ...... ذا كثر بهومز في چونك كر كمار مسيشل ايجنسي كاجيف كرنل كارس ب-اس آپ كو إي الیبارٹری کے بارے میں با نا پڑے گا تاکہ وہ آپ کی لیبارٹری سے گرو W بکٹنگ کرلے کیونکہ یہ ایجنٹ اگر سٹار ایجنسی سے ہلاک نہیں ہوئے WI تو لا محالہ یہ لیبارٹری مہمچیں گے اور وہاں کر نل کارس آسانی سے ان كاشكاد كركے گا"..... چيف سيكرٹري نے كہا۔ \* ٹھیک ہے۔آپ کرنل کارین کو میرا فون نمبر دے دیں۔ میں 🔾 ان سے تفصیل سے خود ہی بات کر اوں گا" ...... ڈا کر ہومز نے کہا۔ " اوك "..... دوسرى طرف ے كما كيا اور اس كے ساتھ بى وابطہ فتم ہو گیا تو ڈاکٹر ہومزنے ایک طویل سانس کیتے ہوئے وسیور رکھ دیا۔اس کے جرے پر بریشانی کے تاثرات منایاں ہو گئے تھے کیونکہ آج تک اس نے انہائی رازداری سے لیبارٹری کا سیٹ اپ خفیہ رکھا ہواتھا اور آج تک سوائے صدر مملکت کے اور کسی کو مجی اس سیٹ اپ کا علم نہیں تھا اس لئے اس کی لیبارٹری کے خلاف آج کک کوئی ایس حرکت نہ ہوئی تھی جس سے اسے پرایشانی ہوتی اور وہ انتہائی اطمینان سے ساتھی سائنس دانوں کے ساتھ سولر انرجی پر کام کر تا رہا تھا۔ اے بقین تھا کہ سوار انرجی کی جب اگر ایجاد ہو گئ تو بوری ونیامیں مذصرف اس کا نام روشن ہو جائے گا بلکہ آئدہ تاریخ میں اس کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ یہی وجہ تھی کہ جب وا کر فیاض

احمد نے اسے فون پر بتایا تھا کہ انہوں نے جپ کا فارمولا ایجاد کر لیا m

" ہولڈ کریں " ...... دوسری طرف سے کہا گیا۔ " يس - جيف سيكرشى بول ربابون السيب جدد محول بعد جيف سیکر شمی کی آواز سنانی وی۔ " ڈا کٹر ہو مزبول رہا ہوں سر " ...... ڈا کٹر ہو مزنے کہا۔ "اده آپ - فرمائيس " ...... دوسري طرف سے كما كيا -" مركيا فان ليند مين صرف سركاري ايجنسي سناري ب " واكم ہومزنے کما۔ " کی اور ایجنسیاں محی ہیں - کیوں "..... چیف سیرٹری نے حرت بجرے لیج میں کہاتو ڈاکٹر ہومزنے تفصیل سے ساری بات " اوہ ۔ ویری بیڈ ۔ تو دہ آپ کے سیٹ اپ تک چیخ گئے ہیں۔ حرت ہے جبکہ محجے بھی معلوم نہیں ہے کہ آپ کا سیٹ اپ کیا ہے " ...... چیف سیکرٹری نے کہا۔ " چيف صاحب ساس سے مثار ايجنسي كى ناالى أى بت ہوتى ب س آپ برائے مربانی ان ایجنٹوں کے خاتمہ کے لئے کسی اور ایجنسی کو ٹاسک دیں۔ کسی ایس ایجنسی کو جو واقعی ان کے مقابل کام کر سکے \* ...... ڈا کٹر ہو مزنے کہا۔ م مھک ہے ۔ میں آپ کی پریشانی سجھ گیا ہوں ۔ اب سپیشل ایجنسی کو سلمنے لانا ہو گا ۔ لیکن ڈاکٹر ہومز۔ آپ کو بھی ایک کام كرنا يوے گا " ..... چيف سيرٹري نے كمار 1 من كاعلم وبال ياكيشيا س كى كونة بواور بجرستار بيجنس في وه ا مرمولا حاصل کر کے چیف سیرٹری تک بہنجا دیا اور چیف سیرٹری فے یہ فارمولا صدر مملکت کو بہنجایا جہاں سے ڈاکٹر ہومزنے اے ا اس میں سے جدد اہم معقمات غائب تھے سپتانچہ دوبارہ ان صفحات کے حصول کا ٹاسک مثار البجنس كو ديا كيا اور بجريه صفحات بھي ذا كر ہو مزتك چيخ كئے ا حین جب اس فارمولے کا وسیع پیمانے پر تجربہ کیا گیا تو اس میں چند الیی خامیاں سلصنے آگئیں جو چوٹے میمانے پر تجربے سلصنے نہیں آسکتی تھیں ۔البتہ ڈا کٹر ہومزاور اس کے ساتھی سائنس وانوں کو ب ا مخ فی معلوم ہو گیا تھا کہ ان خامیوں پر ببرحال قابو پایا جا سکتا ہے المین اس کے لئے بحد ماہ کی بجربور رئیرج کی ضرورت تھی۔ ڈاکٹر ہومز مطمئن تھا کہ وہ پہند ماہ کے اندر اس جب کو اس قابل بنا لے گا کہ اے رجسٹرڈ کرایا جاسکے اور پھر بعد میں اے تجارتی پیمانے پر تیار مرا کر بوری دنیا میں اس قدر بڑا انقلاب بریا کر دے جس کا شاید فوری طور پر تصور بھی ند کیا جا سکتا تھا لیکن اب اس کے ذہن میں فعشات جاگ اٹھے تھے کیونکہ یاکیشیائی ایجنٹ اس کی خفیہ لیبارٹری تک بھی پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے ادر سٹار ایجنسی باوجو د کوشش کے ان کا کچہ بھی نہ بگاڑ سکی تھی۔ اے معنوم تھا کہ اگر ارمولا یا کیشیائی ایجنوں کے ہاتھ لگ گیا تو وہ اے واپس لے **جائیں گے۔** کو اس نے اپنے طور پر اس فارمولے کی کئی کا یباں تھار

 $\leq$ 

ے اور اس کالیبارٹری میں تجرب مجی کر لیاب لیکن وہ چونکہ ای ذاتی لیبادٹری میں وسیع ویمانے پراس کا تجربہ نہیں کر سکتے اس لیے وہ ان کی لیبارٹری میں تجربہ کرنا چاہتے ہیں تو ڈا کٹر ہومز کا ذہن بھک سے اڑ كياتها كيونكه باوجود سالهاسال سي مسلسل كوسشون اور تحقيقات ك وه الجي تك اس فارمول تك د ميخ سك تع جبك واكثر فياض احمد نے نه صرف اے ایجاد کر لیا تھا بلکہ اس کا چھوٹے میمانے پر كامياب تجربه بھى كرايا تھا بحتانيداس نے فوراً بى داكر فياض احمد کو فارمو لے سمیت اپنی لیبارٹری میں آنے کی وعوت دے دی لیکن وا كر فياض احمد كى حب الوطنى كى رگ بجوك الحى تھى يا انہيں کوئی خدشہ تھا کہ اس سے اس کا فارمولا چھین ند لیا جائے اس لئے انہوں نے فوری طور پر عبال آنے سے نہ صرف الکار کر دیا تھا بلکہ ڈا کر ہومز کو بتایا کہ وہ وسلے اس فارمولے کو باکیشیائی عومت کے سلمنے پیش کریں گے اور مجراے باقاعدہ اپنے نام رجسٹرڈ کروانے کے بعد وہ ان کی لیبارٹری میں آئیں گے تو ڈا کٹر ہومز مجھ گیا کہ اگر اليها ہو گيا تو يا كيشيا اور ذاكثر فياض احمد كا نام ان كى بجائے تاريخ میں زندہ جاوید ہو جائے گا اور اس جب سے معاثی استحام یا کیشیا حاصل کر لے گا فان لینڈ نہیں۔ چنانچہ اس نے صدر مملکت اور چف سکرٹری سے اس سلسلے میں تفصیلی بات چیت کی اور انہیں ہر صورت میں فارمولا حاصل کرنے برآمادہ کر لیا جس پر یہ مشن سٹار ا بجنسی کو دے دیا گیا لیکن اسے خصوصی طور پر ہدایت دی کئ کہ

اے در سے لیبارٹری میں داخل ہونے کی کو شش کریں مے دور کر تی المرسن انتمانی آسانی سے وہاں انہیں ختم کر سکتا تھا جبکہ سٹانوا وال واسته کھلا تو رہے گا لیکن یہ راستہ دہ کرنل کارسن کو یہ بتانا چاہیا تماسیہ باتیں سوچھ سوچھ اچانک وہ چونک پڑاساس نے کلائی پر چھ می ہوئی گھڑی ویکھی اور بھر ہاتھ بردھا کر رسیور اٹھا یا اور تمزی سے منمر پریس کرنے شروع کر دیئے۔ ميس - سپيشل ايجنسي ميد كوارثر " ..... ايك مروانه آواز سنائي ف**دی ۔ ابجہ بے حدیثت اور سروتھا۔** " میں ڈاکٹر ہومز بول دہا ہوں - چیف سیکرٹری صاحب نے ر ال کارس سے بات کی ہو گ۔ مری بات کر ال کارس سے المراويس واكثر بومزن كما " يس مر - بولل كرين " ...... دومرى طرف سے اس بار مؤدبات ملکے میں کہا گیا۔ م ہملی ۔ ڈا کٹر ہومز۔ میں کر نل کار من بول رہا ہوں ۔ تجھے چیف سیر شری صاحب نے یوری تقصیل بنا دی ہے اور میں نے سار المجنسي ك جيف بلك ے بھى تفصيلات معلوم كر لى بين - آب مجے ای لیبارٹری کے بارے میں تفصیل سے بنا دیں تاکہ میں وہاں پکتگ کرا دوں اور اس بات کو نقنی تھیں کہ یہ یا کیشیائی ایجنٹ أَكُر وبال المائي تو كر لازماً بلاك كر ديية جائي ع " ...... كر ال كارس 🕭 مماری آواز سنائی دی ۔

كرا لى تحسي اس لية اكر اصل فارمولا واليس بعى حلاجاتا حب بعى وا آسانی ہے اس بر کام کر سکت تھے لیکن اس کے باوجود وہ رجسرا كرانے سے يملے كى كو بھى فارمولا دالى دينے كے لئے تيار يد تما كيونكه اے معلوم تعاكم شوكران ميں بھي اس بحب پربہت طويل عرصد سے کام ہو رہا ہے۔ کو وہ لوگ جھی ابھی تک اس کی پتپ تک نہیں بی سے تھے لین اگریہ فارمولا ان تک کی گیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہلے اسے میار کر کے رجسٹر ڈکر الیں تو ڈاکٹر ہومز کی ساری کو مششیں بے کار علی جائے گی اس لئے وہ چاہتا تھا کہ کسی صورت می یا کیشیائی ایجنث لیبارٹری تک ند ایخ سکیں ساس نے لیبارٹری کے دو علیحدہ علیحدہ سیٹ اب بنائے ہوئے تھے۔ جارج کا سیٹ اپ کام کر رہاتھا لیکن اب جبکہ جارج کی ہلاکت کی خراسے مل گئی تھی اس لئے اس نے فوری طور پریہ سیٹ اب کلوز کرا دیا تھا۔ اب یا کیشیائی ایجنٹ لاکھ سر مار نس وہ کسی صورت بھی لیبارٹری تک نہیں پہن سکتے تھے اس لئے وہ ولیے تو مطمئن تھالین اس کے باوجود اس کی خواہش تھی کہ یہ یا کمیٹیائی ایجنٹ ختم کر دیئے جائیں تاکہ وو اطمینان سے اپناکام مکمل کرسکے سیبی وجہ تھی کہ اس نے چھف سیرٹری سے بات کی تھی اور چھ سیرٹری نے سپیشل ایجنسی کے چیف کرنل کارس کو لیبارٹری کے بارے میں بتانے کا کہا تھا تاکہ سپیشل ایجنسی وہاں پکٹنگ کر سے اور یہ آئیڈیا ڈا کٹر ہومز کو بھی پند آیا تھا کیونکہ یا کیشیائی ایجنٹ بہرحال جارج کے بتائے ہوئے راستے

میں لیبارٹری کا وہ راستہ آپ کو بنا رہا ہوں جو ان پاکیشیاؤ ایجنٹوں کے علم میں آ چکا ہے جبکہ میں نے یہ راستہ کور کر دیا ہے اس لئے اب اس راستہ ہو دہ لیبارٹری میں داخل ہو سکتے ہیں اور نہ ہی لیبارٹری کے بارے میں انہیں کچہ معلوم ہو سکتا ہے لیکن نہرطال وہ چکچیں گے وہی اس لئے آپ دہاں پکنگ کرالیں اور ان کا لاز اُن خاتمہ کر دیں تاکہ ہم سائنس دان اطمینان سے اپنے ملک اور وطن کی سربلندی اور معاشی استحکام سے کام کر سکیں مسلس فرائر ہورے جو اب میں یوری تقریر کر والی۔

' آپ بے فکر رہیں جناب ۔ لیکن کیا دو مرا راستہ بھی ہے'۔ کر نل کار من نے کہا۔

ہاں ۔ لین آئی ایم موری ۔ اس کے بارے میں صرف میں اور صدر مملکت کی خصوصی بدایت ب صدر مملکت کی خصوصی بدایت ب کم اس بارے میں کی کو خربتا با جائے حق کہ چیف سکرٹری صاحب کو بھی نہیں بتایا جا سکتا۔ لین آپ بے فکر رہیں اس راسے کے بارے میں انہیں کی صورت معلوم نہیں ہو سکتا ۔ ..... ڈاکٹر یومزنے صاف بات کرتے ہوئے کہا کیونکہ اے معلوم تھا کہ کر تل کارس نے لاز ما ضد کرنی ہے کہ اے سانزا والا سیٹ اپ بھی بتایا جائے۔

سیٹ اپ کے بارے میں تفصیل بنا دی۔

اوے ۔ ٹھکی ہے ۔ اب آپ بے فکر ہو کر کام کریں۔ پیم سیسی انہیں سنجال لیں گے ".....کرنل کارس نے کہا۔

"کین ایک بات سن لیں کہ آپ نے فون کر کے تججے ڈسٹرب سیس کرنا "...... ڈاکٹر ہو مزتے کہا۔

"آپ بے فکر رہیں جتاب ۔ ہم ان ایجنٹوں کی ہلاکت کی اطلاع م
بیمی چے سیکرٹری صاحب کو بی دیں گے "...... کرنل کارس نے م

ہد۔ " اوک ۔ اب میں مطمئن ہوں"...... ڈاکٹر ہومز نے کہا اور S رسیور رکھ دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے جبرے پر گبرے اطمینان کے ناٹرات کھیلتہ طبے گئے۔

o m کے پر اعتماد کر کے تھے رہا کیا ہے میں جہارا احسان انارنا جابا ہوں۔ تم نے لیبارٹری کے جس راست کو ٹریس کیا ہے وہاں سپیشل المجنسي پکننگ کر چکي ہے۔اس کا انجارج کرنل کارس ہے اور وہ ب حد تر آدی ہے۔ تم جیسے ہی وہاں بہنج کے وہ تہارے اور تہارے ساتھیوں کے خاتمہ کے لئے حرکت میں آ جائے گا"..... کارٹر نے م كي معلوم بوا- تفصيل بناوً" ..... عمران في انتمائي سخيره لج میں کما کیونکہ کارٹر کی یہ اطلاع اگر درست تھی تو یہ واقعی انتہائی ہم اطلاع تھی۔ عمران اور اس کے ساتھی کیے ہوئے پھلوں کی طرح وی کی جھولی میں جا کرتے ۔ و الراكثر المومز كو اطلاع بل كمي تهي كه تم في اس كے خاص آدمي جارج سے داستے کے بارے میں معلومات حاصل کر لی ہیں اس لئے اس نے وہ راستہ کلوز کر دیا ہے اور کوئی دوسراسیٹ اپ اوین کر لیا ہے آکہ تم لیبارٹری تک بھنے بی ندسکو۔اس کے ساتھ ساتھ اس نے چیف سیرٹری سے بات کی کہ سٹار ایجنسی حمہارے خلاف کامیاب نہیں رہی اس نے کسی دوسری ایجنسی کو حرکت میں لایا جائے۔ چیف سیرٹری نے اس کے لئے سپیشل ایجنسی کو ٹاسک دے دیا اور ڈا کٹر ہومز کو تیار کر لیا کہ وہ کرنل کارس کو اس جارج والے راستے کے بارے میں با دے تاکہ سپیشل ایجنسی وہاں پکٹنگ م کے ۔ کرنل کارس نے چیف بلکی سے تفصیلات حاصل کر لس

رات گمری ہوتی جار ہی تھی اور عمران اپنے ساتھیوں سمیت اس پلائی وڈ فیکٹری پرریڈ کرنے کے لئے پوری طرح تیار تھا کہ فون کی کھنٹی نج اتھی تو عمران بے اختیار چو نک برا۔ اس کے پجرے پر حمرت کے ماٹرات ابھرآئے تھے۔ " يس - ما تيكل يول ربابون " ...... عمران في رسيور المحاكر كان ے نگاتے ہوئے کما۔ "كارٹر يول رہا ہوں عمران صاحب آپ بے فكر ہوكر اور كھل كر بات كرير - يه فون مخوظ ب " ..... دوسرى طرف سے كارثر كى آواز سنائی دی تو عمران نے ہائلہ بڑھا کر لاؤڈر کا بٹن پر پیس کر دیا۔ " يس - كيا كوئي خاص بات موكئ ب جوتم نے اس وقت فون کیا ہے"..... عمران نے کہا۔ " ہاں۔ میں نے حمیس اس لئے فون کیا ہے کہ تم نے جس طرح

کہ تم نے اب تک کس طرح کام کیا ہے۔ اس کے بعد شاید اس کی بات جیت ڈاکٹر ہومزے ہوئی۔ اس نے ایک بار چرچیف بلیک اے بات کی کہ اب وہ پائی وڈ فیکڑی کے قریب بھی اپنے آدموں کو نے بات کی کہ اب وہ پاکیشیائی ایجنٹوں کا شکار کھیلے ہی نے چکا سے نے کہ جائے ہی ہی ہے تک خیار کھیلے ہی نے چکا ہے۔ تجے بھی یہ اطلاع مل گئ جائچہ میں نے جہارا احسان اتار نے کے لئے کال کی ہے "...... دوسری طرف سے کارٹر نے تفصیل باتے ہوئے کہا۔

" ب حد شکریے کارٹر میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا تھا چونکہ تم ایک اچھے ایجنٹ ہو اور بے بس ہو عکم تمے اس لئے میں نے تمہیں زندہ چوڑ دیا۔ بہرحال تم نے یہ اطلاع دے کر واقعی بھے پر احسان کیا ہے میں اس کے لئے جہارا مشکور ہوں "..... عمران نے کہا اور اس کے سابق بی اس نے رسیور رکھ دیا۔ اس کے بجرے پر بے شمار شکنیں انجرآئی تھیں۔

م یہ تو بہت برا ہوا عمران صاحب۔اب تک کی تمام جدو چہد ہی بے کار حلی گئی \* ..... نعمانی نے کہا۔

اب ہمیں برحال اس کر تل کارسن کو تو ٹریس کرنا ہی ہو گا ورند وہ ہمارے لئے خطرناک بھی ثابت ہوسکتا ہے اور اس کر تل کا علم بھی کارٹر کو ہے اور کارٹر کی گفتگو ہے میں اس نتیج پر پہنچا ہوں کہ اس نے لینے طور پر اطلاع دے کر آپ کا احسان اثار دیا ہے اس لئے اب وہ ہمارے خلاف بھی کام کر سکتا ہے یا اس کو تھی کے بارے

میں کرنل کارس کو اطلاع بھی دے سکتا ہے "...... صدیقی نے کہا۔ " محملي ب - الحوطو" ..... عمران في كما اور الله كموا موا چونکہ مشن کے لئے انہوں نے نئے میک اب کر لئے تھے اور لماس لل مجی تبدیل کر لئے تھے اس لئے انہیں معلوم تھا کہ اس نئے میک W اب اور نے لباسوں میں کارٹر اور اس کے آدمی انہیں پہچان مد سکیں مے البتہ کاریں ان کے پاس وہی تھیں اور فوری طور پر وہ کاریں 🏳 ممیں سے حاصل مذکر سکتے تھے اس لئے وہ سب ان وونوں کاروں 🔾 میں سوار ہو کر کو تھی سے نظے اور تیزی سے آگے برصعے علے گئے ۔ بہلی 🖟 کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر عمران خو د تھا جبکہ سائیڈ سیٹ پرصدیقی اور 🕤 عقبی سیٹ پر چوہان موجو د تھا۔ دوسری کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر خاور اور اس کے ساتھ سائیڈ سیٹ پر نعمانی موجو و تھا۔ " کیا اب آپ بلائی وڈ فیکٹری کی طرف جا رہے ہیں "...... صدیقی " نہیں ۔ وہاں تو پکٹنگ ہو علی ہے اور پکٹنگ بھی سپیشل ایجنسی نے کی ہے اور لقینا کرنل کارس کو اور کھے نہیں تو ہماری تعداد کے یارے میں علم ہو گا اور اب وہاں جانے کا ولیے بھی کوئی فاعدہ نہیں

" لیبارٹری بہرحال اس بلائی وڈ فیکٹری کے قریب ہی موجود ہے m

" تو مجراب بم كمال جارب إلى " ...... صديقى في حريت مجرك

ب كيونكه جارج والاراسته كلوز بو چكاب "...... عمران نے كها-

کھے میں کہا۔

موجو د تھی لیکن عمران نے اس سڑک پر جہاں بلانی وڈ فیکڑی کا یور ذیل موجو د تھا، مڑنے کی بجائے کار آگے بڑھا لے گیاسمہاں واقعی فیکٹریاں خاصی تعداد میں موجود تھیں۔شایدیہ سپیشل انڈسٹریل ایریا بنایا گیآ تھا کیونکہ سباں عمارتوں کی حالت بتا رہی تھی کہ یہ نو تعمر شدہ ہیں۔ کافی آگے جانے کے بعد عمران نے ایک سائیڈ روڈ پر کار موڑی اور تھوڑا سا آگے جانے کے بعد اس نے کار در ختوں کے ایک جھنڈ 🏱 میں لے جاکر کھڑی کر دی۔اس کے پیچھے دوسری کار بھی آ کر رک 🖸 " صدیقی تم نائث فیلی سکوب کے لو اور سہاں سب سے او نج 5 ور فت برچڑھ جاؤ۔ تھے یقین ہے کہ تم انٹینا کو چیک کر لو گے "...... عمران نے کہا تو صدیقی نے اثبات میں سر ملا دیا۔ " کسیها اعلینا عمران صاحب"..... خاور نے چونک کر یو چھا تو عمران نے جو بات صدیقی کو بتائی تھی وہ خاور اور نعمانی کو مجمی بتا دی کیونکه یه دونوں اس وقت دوسری کارس تھے اس لئے وہ عمران اور صدیقی کے درمیان ہونے والی کفتگو ندسن سکے تھے ۔ صدیقی اس دوران کار میں موجود ایک بڑے بیگ میں سے نائٹ فیلی سکوپ ثکال کر اور اے گئے میں لٹکا کر ایک اونجے درخت پر چڑھ کر ان کی نظروں سے غائب ہو گیاتھا۔ پھراس کی والبی کافی دیر بعد ہوئی۔ " کیا ہوا"..... عمران نے یو چھا۔ " عمران صاحب اثلینا تو چمکی کرلیا گیا ہے اور اثلینا ایک نہیں

اور میں نے جارج سے جو تفصیلات معلوم کی تھیں اس کے مطابق فیکڑی کے مینجر کے آفس سے سرنگ ما داستہ لیبارٹری کو جاتا ہے اور اس نے بتایا تھا کہ وہ لیبارٹری زیادہ بری بھی نہیں ہے صرف وس بزار گزیر پھیلی ہوئی ہے اور سولر انری پر کام کرنے کے لئے لا محالہ اس لیبارٹری میں مورج کی روشنی حاصل کرنے کے اقتظامات كئے كئے ہوں گے " ...... عمران نے جواب ديتے ہوئے كما۔ ع كيا مطلب- كيا دبان جهت برسوراخ كئے گئے ہوں كے تاكہ مورج کی روشی اندر آسکے "..... صدیقی نے کہا۔ " نہیں۔ مولر انرمی کے لئے ایک مخصوص اٹٹینا استعمال کیا جا تا ہے جو چوڑی اور چمکدار تھالیوں کے انداز میں بنا ہوتا ہے ابیہا اشینا ہم نے مکاش کرنا ہے اس اعلیناکی مکاش کے بعدی ہمیں معلوم ہو سے گا کہ لیبارٹری کہاں ہے اور پھرآگے کی سوچیں گے " ...... عمران

، کہا۔ • کہا۔ • لیکن اس کے لئے آپ نے کیا ملان بنایا ہے \*..... صدیقی نے

'' نم اس بلائی دؤ فیکٹری کے قریب نہیں جائیں گے بلکہ نم دور سے کسی اور عمارت پر چڑھ کر اس اطینا کو چکیک کریں گے۔ بمارے پاس نائٹ ٹیلی سکوپ موجود ہیں "…… عمران نے کہا تو صدیقی نے اشبات میں سر بلا دیا۔ تقریباً ایک گھنٹے کی مسلسل ڈرائیونگ کے بعد دہ اس علاقے میں گئے گئے جہاں وہ بلائی وڈ فیکٹری

اور عمارت پرموجو دہیں "..... صدیقی نے کمات

ہیں "..... صدیقی نے کہا۔

چار ہیں اور میرا خیال ہے کہ یہ پلائی و ڈفیکری سے کافی فاصلے پر ایک " تم نے کسے اندازہ نگایا۔ تم نے تو ابھی تک بلائی وڈ فیکڑی کی لو کیشن دیکھی نہیں ہے ..... عمران نے حرب بجرے لیج میں "عمران صاحب للائي وو فيكرى كے عين اوپر اكب نيون سائن موجود ہے جس میں چاروں طرف لائٹس لکی ہوئی ہیں اور کرائس پلائی وڈ فیکٹری کے الفاظ اس پر موجو دہیں جو دور سے بڑھے جا سکتے " گُدُ شو۔ تو تم نے اس عمارت کو بغور چنک کر لیا ہے کیونکہ

اب ہمیں وہاں جاناہو گانسس عمران نے کہا۔ \* مي بان- مرا خيال ب كه جس سائية رود ك كنارك ير بلائي وڈ فیکڑی کا بورڈ موجود تھا اس سے دوسری سائیڈ روڈ پر یہ عمارت موجود ہے اور مرا خیال ہے کہ وہاں کئی بورڈ لگے ہوئے ہیں "۔ صدیقی نے کہا۔

" اوکے ۔آؤ " ...... عمران نے کہا اور دوبارہ کاروں میں سوار ہو گئے ۔ تھوڑی دیر بعد دونوں کاریں اس سائیڈ روڈ کے کنارے پر پہنج گئیں۔ صدیقی کے کہنے پر عمران نے کار موڑی اور پھر دہ آگے بڑھتے علجے گئے ۔ ایک طرف در ختوں کا ایک جھنڈ بھی انہیں نظر آگیا تھا۔ عمران کاراس جھنڈ میں لے گیا اس کے پیچے دوسری کار بھی آ کئ۔

اب دوباره درفت پرچاه كرچكيك كروكه بم درست سائية پر أئے ہیں یا نہیں \* ..... عمران نے صدیقی سے کہا تو صدیقی صر عا موا کارے نیچ اترا۔ نائٹ فیلی سکوپ ابھی تک اس کے مگلے میں موجود تھی۔ عمران سمیت متام ساتھی بھی کاروں سے نیچ اتر آئے جبکه صدیقی ایک بار بهرایک اونج درخت کی طرف بره گیار پحند محول بعد وہ در خت پر جڑھ کر نظروں سے غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد و نیچ اترا تو عمران اور ساتھی اس کی طرف متوجہ ہو گئے ۔

" کیارزاٹ رہا"...... عمران نے یو جھا۔ م ہم ورست سڑک پرآئے ہیں عمران صاحب۔اس عمارت جس پر اٹھینے موجود ہیں کی ایک سائیڈ سڑک کی طرف ہے لیکن یہ سائیڈ تھمل طور پر بند ہے۔ایک اونچی دیوار ہے اور بس۔اگر آپ اٹلینا کا افعاره نه دینے تو اس عمارت پر کسی صورت بھی شک نه پرتا به صدیقی نے کہا۔ " اس عمارت کی دوسری سائیدوں پر کیا ہے "...... عمران ف

وونوں سائیڈوں پر فیکٹریاں ہیں۔ پہلے ایک ٹوائے فیکٹری ہے جبكه بعد مي كوئى ليدر فيكرى بي مسيق في جواب ديا-\* اس كا مطلب ہے كه دوسرا راسته ان ميں سے كسى فيكرى كى

طرف سے جاتا ہو گا جس طرح عقبی طرف موجو و بلائی وڈ فیکڑی سے واستہ جاتا ہے' ..... عمران نے کہا۔

حس و حرکت تھا جبکہ صرف اس کا سراور گردن ہی **حرکت کر میے** تے ۔ اس نے گردن محمائی تو اس کے ہونت بے اختیار مجھ محتے کیونکہ اس کے متام ساتھی مجی اس طرح کر سیوں پر راڈز میں حکوے " ہوئے موجود تھے اور ایک آومی سب اے آخر میں موجود نعمانی کے <sup>لل</sup> یازومیں انجکشن نگارہا تھا۔اس کی پشت عمران کی طرف تھی چند کموں بعد وه تخص واپس مزابه \* اوہ ۔ حمہیں اتنی جلدی ہوش آگیا "...... اس آدمی نے حرت 🔾 مجرے لیج میں عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ يكام سيشل ايجنى كى قيدس مين من مران ن كها-" نہیں تم سار ایجنسی کی قبیر میں ہو"...... اس نوجوان نے کہا 🔾 اور تیز تیز قدم انھا آ دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ "اكي منث مسٹر"..... عمران نے كما۔ "اب کیا ہے" ..... اس آدمی نے قدرے سخت کیج میں کہا۔ " سٹار ایجنسی کے کس ایجنٹ کی قید میں ہونے کا شرف ہمیں حاصل ہے"..... عمران نے کہا۔ " چیف کارٹر کے " ..... اس آدمی نے کہا اور مڑ کر دروازہ کھول کر باہر حلا گیا تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔اب وہ سمجھ مگیا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ کارٹر کو چونکہ ان کی رہائش گاہ کا مسلے سے علم تھا اس لئے اس نے لینے آدمی وہاں بھیج دیئے ۔ بھر اس نے اسے فون کر کے اطلاع دی ادر اینا احسان اٹار کر اس نے فوری m

ہیں۔وونوں کوچکی کر لیتے ہیں "..... صدیق نے کہا۔ " ہاں۔ پہلے ہمیں دونوں کے اندر بے ہوش کر دینے والی کیس فائر کرنا پڑے گی بھر اندر موجو د افراد ہے یوچھ کچھ ہو گی تب جا کر اس راستے کا علم ہو سکے گا۔ ببرحال بیگ سے بے ہوش کر دینے والی کیس گنیں نکالو اور حلو"..... عمران نے کہا تو ان کے ساتھی کاروں کی طرف مڑگئے جبکہ عمران وہیں کھڑا ہوا تھا کہ اچانک اے لینے سر پر روشنی می محسوس ہوئی اور اس کے ساتھ ہی ہلکا سا دھما کہ سنائی دیا۔ یوں محسوس ہوا تھا کہ جیسے کوئی چیز اوپر کسی درخت کے تنے ے نگرا کرنے گری ہو جس میں ہے روشنی نگلی ہو۔ پھراس ہے پہلے کہ عمران کا دین اس بارے میں کوئی فیصلہ کرتا اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ امک کمح کے ہزارویں حصے میں کسی سیاہ رنگ کی دلدل میں دھنستا حلا گیا ہو۔ بھر جس طرح اس کے ذہن پر تاریکی کا احساس ا بجرا تھا اس طرح فوراً بی روشن منودار ہوئی اور اس کے ساتھ بی عمران نے آنکھیں کھول دیں اور وہ بے اختیار حربت سے اچھل بڑا لین اچیلنے کا صرف اے احساس ہو سکاتھا کیونکہ اس کا جمم حرکت ی مذکریارہاتھا۔اس کے ساتھ ہی اس کے منہ سے بے اختیار ایک طویل سانس لکل گیا کیونکہ اس نے دیکھ لیا تھا کہ وہ اب در ختوں کے اس جھنڈ کی بجائے کسی بڑے سے کرے میں ایک کری پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے جسم کے گر دراڈز موجود تھے۔اس کا پورا جسم ب

تم میری کال ملنے کے فوراً بعد وہاں سے نکل گئے تھے اس منے مرسے الل آدمی تمہیں بے ہوش مذکر سکے اور انہیں تمہارا تعاقب اور تگرافی کرنا پڑی۔ان کا رابطہ مجھ سے تھا اس لئے میں انہیں بدایات دیبا رہا۔ چونکہ حہاری نگرانی تھری ایس سے کی جا رہی تھی اس لئے طویل فاصلے کی وجہ سے تم نگرانی چمک مذکر سکے معصلے مرا خیال تھا کہ تم مری کال کے باوجو واس بلائی وڈ فیکڑی کی طرف جاؤ گے جہاں کرنل کارسن کے آدمی موجو د تھے لیکن بچر مجھے اطلاع دی گئی کہ تم اس روڈ پر نہیں آئے اور آگے جا کر تم نے دونوں کاریں در ختوں کے K ا کیب جھنڈ میں روک دیں اور تمہارا آدمی ورخت پر چڑھ کر نائٹ ٹیلی 🗧 سکوپ سے چیکنگ کرتا رہا۔اس کے بعد تم سب اس بلائی وڈ فیکڑی 🔾 کے بعد والی سؤک پر پہنٹے گئے اور سہاں بھی تم نے یہی کارروائی کی جس پر میں مجھ گیا کہ تم اس لیبارٹری کی او کیشن چیک کر رہے ہو۔ تم جس قدر خطرناک آدمی ہو تھیے یقین تھا کہ تم کوئی 🗈 کوئی گر بڑ کروگے اس لئے میں نے حکم دے دیا کہ درختوں کے اس جھنڈ <sub>ہ</sub> پرجس کے اندر تم سب موجو وقعے کراس ریز کا فائر کر دیا جائے آگہ تم بے ہوش ہو جاؤ اور بے حس و حرکت بھی۔ پھر ایسا ہوتے بی مرے آدمی وہاں چہنچ اور حمسی دہاں سے اٹھا کر عبال مرے اس خصوصی اڈے پر لے آئے ۔ چنانچہ مرے حکم پر حمیس اینٹی کراس ریز کے انجاش کرون میں نگائے گئے آکہ تم بول بھی سکو اور کرون محما کر ادھر ادھر دیکھ بھی سکو۔اس کے بعد مہیں ہوش میں لانے طور پر کو تھی پر حملہ کرنے کی بجائے تقیناً ان کا تعاقب کرایا ہو گا کیونکہ عمران اور اس کے ساتھی کال سننے کے فوراً بعد بی وہاں سے روانہ ہو گئے تھے اور ایس نے کسی بھی جگہ سے وہاں ورختوں کے جھنڈ میں کسی مخصوص کیس کا فائر کرا ویا جس سے وہ بے حس بھی ہو گئے اور سائق بی بہوش جمی میرانہیں دہاں سے اٹھا کر عہاں لایا گیا اور کرسیوں میں حکر کر اب انہیں ہوش میں لانے کے انجکشن لگائے گئے تھے۔شاید اس انجکشن سے پہلے انہیں کوئی الیہا انجکشن بھی لگایا گیا جس کی وجہ سے ان کے سراور کردن حرکت کر رہے تھے ۔ اس محے ایک ایک کر کے اس کے سارے ساتھی بھی ہوش میں آگئے اور عمران نے انہیں اس آومی سے ملنے والی معلومات کے ساتھ اپنا تجزبيه بھی بتا دیا۔

ر آپ کی دوست بنانے کی سب سے خوبصورت مثال بن بات کی سب سے خوبصورت مثال بن بات کی سب سے خوبصورت مثال بن بات کی است کے بہا اور عمران کے افتتار بنس پڑا۔ پر اس سے پہلے کہ وہ کوئی جو اب ویتا اچانک دروازہ کھلا اور کارٹر مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کے پہلے دوآدی تھے لین وہ دونوں خالی ہاتھ تھے ۔ کارٹر سامنے رکھی ہوئی ایک کری پر پہلے گیا جبکہ دونوں آدی اس کے عقب میں کھڑے ، وگئے ۔

" میں نے حمہارا احسان انار دیا تھا عمران اس سے اب اس احسان کی بات نہ کر نا البتہ میں یہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ تم فان لینڈ کے خلاف کام کرتے رہو ادر میں خاموش بیٹھا رہوں۔ویسے

که میرا اعتماد غلط نہیں تھا البتہ میری ایک درخواست ہے۔ عمران نے مشکراتے ہوئے کہا۔ \* ومیکھو عمران۔ این اور اپنے ساتھیوں کی زندگی بچانے کی<sup>UU</sup> درخواست مذكر نا- اس كے علاوہ تم اور جو كھ كہنا چاہتے ہو كم اوللا كيونكه تحي كوئى جلدى نہيں ب-اس كے كه تحج يقين بك كه اس مالت میں تم کچے بھی نہیں کر سکتے۔ تمہیں بہرمال ہلاک تو ہونا ہی o ے۔ پر اس سے کیا فرق بڑتا ہے کہ تم ابھی ہلاک ہو جاؤیا ایک معنظ بعد "..... كار ترنے جواب ديا۔ م ہم مسلمان ہیں کاوٹر۔ ہمیں پورا یقین ہے کہ موت زندگی کے 🕳 فیصلے کس انسان کے پاس مہیں ہوتے اللہ تعالی کے پاس ہوتے ہیں اس لئے مجھے اس قسم کی تم سے درخواست کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہماری ہلاکت کا وقت آگیا ہے تو تم چاہو بھی تو ہم نہیں کی سکتے اور اگر نہیں آیا تو بھر تم جاہے لا کھ سر پٹک لو ہم

م تم نے ابھی خود کہا ہے کہ اس سے تہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ، کہ ہم ابھی ہلاک ہوں یا ایک گھنٹے بعد تھے معلوم ہے کہ کراس ، ریز کا شکار کسی صورت بھی اس کے اینٹی انجکشن کے بغیر حرکت میں m مسلسل بولنے ہوئے کہا۔ \* گڈشو کارٹر۔ تم نے داقعی مہترین اور بے داغ کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اب مجھے یقین آگیا ہے کہ تم پہلے کی طرح کام کر سکتے ہو "...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"شکریہ ۔ ویے مجھے خوثی ہے کہ تم مری کال کی وجہ ہے کرنل
کارس کے آدمیوں کے ہاتھ نہیں گئے ورند سار ایجنسی کی بمیشر کے
لئے بے مرتی ہو جاتی اب جب میں حہیں اور حہارے ساتھیوں کو
ہلاک کر کے چیف سکر ٹری تک حہاری الشیں پہنچاؤں گا تو انہیں
معلوم ہو جائے گا کہ سٹار ایجنسی سپیشل ایجنسی سے کسی صورت
بھی کم نہیں ہے جبکہ کرنل کارس وہاں حہارا انتظار ہی کرتا رہ

م تم ہمیں دہاں ہلاک بھی کر سکتے تھے۔ پھر تم نے اتن تکلیف کیوں کی میں عمران نے بھی مسکراتے ہوئے کہا۔

چائے گا"...... کارٹرنے مسکراتے ہوئے جواب ویا۔

" ہاں۔ الیما بھی ہو سکتا تھالیکن میں چاہتا تھا کہ تم سے دو چار باتیں کرنے کے بعد خہارا اور خہارے ساتھیوں کا خاتمہ کیا جائے تاکہ خمہیں بتایا جاسکے کہ میں نے کوئی بدع ہدی نہیں کی "...... کارٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

" میرے ساتھی تھیے سے ناراض ہو رہے تھے کہ میں خوا مخاہ دوسروں پراعمتاد کر لیتا ہوں۔اب کم از کم انہیں یہ تو معلوم ہو گیا

نہیں آسکا اس سے مری صرف ایک درخواست ہے کہ تم ہمیں مرف ہے عصل پانی پلوادو کیونکہ یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ مرف ہے علیا اگر آدی پانی پی لے تو اللہ تعالیٰ موت کی مختی کو نری میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اس سے مسلمان جب کسی جانور کو ذراع کرتے ہیں تو عصل اے پانی پلاتے ہیں اور پر اے ذراع کرتے ہیں اس طرح جانور کو ذراع ہوئے موت کی زیادہ تکلیف نہیں اٹھانی بدتی اور درخواست یہ ہے کہ تم ہمیں آدھے مسلمے کی مہلت دے دو دو دو گھنٹے کی مہلت دے دو ہوئے ہوئے حاوت کر لیں "...... عمران نے جواب دیتے ہوئے اس حاوت کر لیں "...... عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

" فَهُمُيك ب ح جهارى دونوں درخواستى تھے منظور ہيں ليكن يہ مير آدى بهر مال عبال دين يہ مير آدى بهر مال عبال دين مير آدى بهر عال عبال دين كم "..... كارثر نے اٹھة بوئ كها۔ " بميں كوئى احراض نہيں ب ب ب شك تم خود بحى عبال بيٹے رہو"...... عمران نے جواب ديا۔

منہیں۔ تجھے عہاں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے "...... کارٹر نے
کہااور بچروہ عقب میں موجو داپنے آدمیوں سے مخاطب ہو گیا۔
" الماری میں پانی کی بوتلیں موجو دہیں مارٹر۔ تم انہیں ایک
ایک بوتل پلوا دو آکد اگر ان کا عقیدہ درست ہے تو واقعی انہیں
موت کی سخی ہے ذیادہ داسط نہ پڑے ۔اس کے بعد تم نے ہیں
رہنا ہے اور ہر کھاظ ہے ہوشیار رہنا ہے کیونکہ یہ لوگ عد درجہ شاطر
ہیں اس لئے ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی چکر نہ چلالیں۔اس صورت میں

حمیس آدھے گھنٹے سے پہلے ان کو ہلاک کرنے کی میری طرف سے اجازت ہو گی ادر اگر الیمانہ ہو تو بحر ٹھیک آدھے گھنٹے بعد ان پر کاٹر<sup>ال</sup> کول دینا میں آفس میں موجو درہوں گا''''''کارٹرنے ان دونوں کولال تفصیلی ہدایات دیئے ہوئے کہا۔

- یس باس آپ بے گر رہیں "..... ان میں سے ایک نے

جواب دیا۔ " ہمیشہ کے لئے الوداع عمران "...... کارٹرنے کہا اور پھر تیز تیج قدم اٹھانا وہ کمرے سے باہر حلا گیا تو دونوں آدی الماری کی طرف بڑھ گئے ۔الماری کے نیلے خانے میں پانی کی بوتلیں موجود تھیں۔

انہوں نے بوتلیں اٹھائیں اور انہیں لا کر ایک طرف رکھ دیا۔ پھر ہے مارٹر نے ایک بوتل اٹھائی اور اس کا ڈھکن کھول کر بوتل عمران ک منہ سے لگا وی۔ عمران اس طرح خلافٹ پانی بینا جلا گیا جیسے اسے کا واقعی انتہائی شدید بیاس گلی ہوئی ہو۔ مارٹر کے ساتھی نے عمران کے ا ساتھ بیٹھے چوہان کو پانی بلانا شروع کر دیا اور پھر تھوڑی دیر بعد عمران کے سمیت اس کے سارے ساتھی ایک ایک بوتل پانی پی عکچ تھے ساتھ خالی ہوتلیں ایک طرف ڈال کر وہ دونوں دروازے کے قریب دیوارا

ا کیے مشین پیش نکال لیا تھا۔ \* آنگھیں بند کر لو اور اس طرح تاثر دو کہ جیسے تم عبادت کر رہے ہو۔ اب پانی کی وجہ سے بندرہ منٹ بعد حہارے جسم پوری

ك سائق بشت لكاكر كورك موكمة البته اب مارثر في جيب س

\* جہادا تعلق بھی سٹار ایجنسی ہے ہے \* ...... عمران نے مارٹرے نگاطب ہو کر کہا۔

"باں۔ اور نم اس اڈے پر کام کرتے ہیں "...... مارٹر نے جو اب
ویا جبکہ حمران نے لینے دونوں بیروں کو حم کت دے کر پایوں کے
ساتھ رکھ نے اور حمران ان سے اس وقت تک مختلف باتیں کرتا رہا
جب تک اس نے غیر محوس انداز میں لینے بوٹ کی ٹو کری کے
پائے کی پشت میں موجود مار میں انچی طرح نہیں پھنسالی۔
مکیا تم مجھے بانی کی ایک اور بوتل با سکتے ہو "..... عمران نے

سی ہے پان ن ایک اور پوش بلا سے ہو"...... عمران نے انگہا۔ انگری ہے ۔

' چھوڑو۔ ابھی تم نے مرجانا ہے کیوں خوا مخاہ بانی پی رہے چھو\*..... مارٹرنے منہ بناتے ہوئے کہا۔

ا ماں سے تمہیں کیا فرق بڑے گا مارٹر۔ ہماری آخری خواہش سمجھ او نسسہ عمران نے کہا۔

ر بی مجاذا ہے ایک ہوتل اور پلا دد اسس مارٹر نے برا سا منہ اسلامی ہوتے اپنے ساتھی ہے کہا اور وہ سربلاتا ہوا الماری کی طرف پیدھ گیا۔ اس نے الماری کھول کر پانی کی ایک ہوتل کا اور پر اسے کے کر وہ حمران کے طرف بڑھ گیا۔ اس نے حمران کے سامنے آ اللہ بوتل کھول ہی تھی کہ اچانک کھٹاک کی آوازوں کے ساتھ اللہ بھران کے بخم کے گر دموجو وراڈز خائب ہوگئے اس کے ساتھ ہی حمران کے بخم کے گر دموجو وراڈز خائب ہوگئے اس کے ساتھ ہی

طرح حرکت میں آ جائیں گے لیکن تم انہیں احساس نہ ہونے دینا۔ یہ کرسیاں مونگ سسٹم کے تحت بن ہوئی ہیں اس سے جیسے ہی جہارے پیروں میں حرکت آئے تم نے کوشش کرنی ہے کہ حہارے پیران تاروں کو ٹریس کر لیں جو کرسیوں کے پایوں کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں ۔.....عران نے پاکھٹیائی زبان میں اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

الین ہو سکتا ہے کہ ہمارے بیروں کی حرکت دیکھ کریہ چونک جائیں "..... صدیقی نے کہا۔

\* میں کو شش کروں گا کہ ان کی توجہ بٹا سکوں \* ...... عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ی اس نے آنکھیں بند کر لیں ۔ کارٹر نے حماقت کی تھی کہ اے ریز کے بارے میں بادیا تھا اور اے معلوم تما کہ ان ریز کا توڑ سادہ یانی مجی ہے اس لئے اس نے یہ ساری کارروائی کی تھی۔ بچر واقعی عمران کو اپنے جسم میں پیدا ہونے والی حرکت کا احساس ہونا شردع ہو گیا۔ وہ اس وقت تک آنگھیں بند کئے بیٹھا رہا جب تک اس کے خیال کے مطابق اس کا جسم یوری طرح حرکت میں مذآگیا۔ بھر اس نے آنکھیں کھول دیں۔ مارٹر اور اس کا ساتھی دروازے کے قریب دیوارے بیثت لگائے بڑی حرت بحرى نظروں سے انہيں ديكھ رے تھے۔شايد ان كى سمجھ ميں يد بات ند آربی تھی کہ آنگھیں بند کر لینے سے وہ کسی قسم کی عبادت کر رہے

بی رسیور رکھے جانے کی آواز سنائی دی تو عمران سجھ مگیا کہ کارٹر اب باہر آ رہا ہے۔ وہ دروازے کی سائیڈ پر دیوارے پشت لگا کر کھوا ہواللا گیا۔ دوسرے کمح قدموں کی آوازیں سنائی دیں اور پھر واقعی کارٹرللا تیزی سے وروازے سے نکل کر باہر راہداری میں آیا ہی تھا کہ عمران W كى لات اجانك حركت مين آئى اور مرنا بوا كار ثر يكت جي مار كر منه مے بلِ فرش پر گرا ہی تھا کہ عمران کی دوسری لات حرکت میں آئی م اور نیچ کر کر تیزی سے اٹھتے ہوئے کارٹر کی کنپٹی پر اس کے بوٹ کی 🔾 ٹو کی بجرپور ضرب بڑی تو کارٹرا کیب بار پھر جیخنا ہوا نیچ گرا ہی تھا کہ عمران کی لات ایک بار بحر تری سے حرکت میں آئی اور بحربور ضرب مصک اس جگد پری جہاں بہلی ضرب پری تھی اور اس بار کارٹر ک منے سے بلکی می چیج لکلی اور اس کا جسم سیدھا ہو کر ساکت ہو گیا۔ عمران نے بھک کر اے سدحا کیا اور بھراس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس نے نسلی کر لی کہ کارٹر جلدی ہوش میں نہیں آ سکتا تو وہ اس کرے میں کئنے گیا۔ یہ کرہ آفس کے انداز میں سجایا گیا تھا اور میز پر 🥏 فون موجود تھا۔ عمران باہر آیا اور تھوڑی دیر بعد اس نے پوری عمارت چمک کرلی وہاں اور کوئی آدمی موجود نه تھا عمران والس اس دابداری میں آیا اور فرش پربے ہوش پڑے ہوئے کارٹر کو اٹھا کر اس نے کاندھے پر ڈالا اور اے لے کروہ اس تہد خانے میں آگیا جہاں اس کے ساتھی موجو دیتھے۔ " ان کے علاوہ اور کوئی آدمی یہاں موجود نہیں ہے۔اسے راڈز

سے جا نگرایا اور وہ دونوں جینے ہوئے نیچ کرے بی تھے کہ عمران جس نے اچانک اسے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر مارٹر پر چھیٹکا تھا مچھلانگ نگا کر ان تک چکنج گیا۔ مارٹر کے ہاتھ سے مشین بیٹل نکل کر سلمنے کھے فاصلے پر جا گرا تھا جبے عمران نے بحلی ک می تیزی ہے جھیٹ لیا۔ای کمجے کھٹاک کھٹاک کی آوازوں کے ساتھ ہی صدیقی اور چوہان نے بھی راڈز غائب کر دیئے لیکن دوسرے کمجے مشین پیٹل کی توتواہت کے ساتھ بی نیچ گر کر تیزی سے اٹھے ہوئے مارٹر اور ریکی وونوں چھنے ہوئے واپس کرے اور چند کھے تئسینے کے بعد ساکت ہو گئے ۔ عمران انہیں چھلانگتا ہوا وروازے کی طرف بڑھا۔ اس نے وروازہ کھولا اور باہر جلا گیا۔ باہر ایک راہداری تھی جس کے آخر میں سرحیاں اوپر جا ری تھیں جس کے بعد ایک دروازہ تھا جو کھلا ہوا تھا۔ عمران پنجوں کے بل دوڑ تا ہواآگے بڑھا اور بھر سرِھیاں چڑھ کر وہ دروازے کی سائیڈ پر کھواہو گیا اس نے چند محوں بعد ہی محسوس کر لیا کہ یہ کرہ خالی ہے وہ اس کرے میں داخل ہوا تو دوسری طرف کا دروازه بھی کھلا ہوا تھا اور دوسری طرف ایب راہداری تھی۔ عمران رابداری میں پہنچا تو کچھ فاصلے پر ایک اور کمرے کادر دازہ تھاجو کھلا ہو' تھااور اندر سے کارٹر کے باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ کسی سے فون پر باتیں کر رہاتھا۔ عمران تیزی سے آگے بڑھا اور دروازے کے قریب دیوارے پشت نگا کر کھوا ہو گیا۔ ویس باس ایسا بی بوگا است کارٹرنے کما اور اس کے ساتھ

آومیوں کو زندہ نہیں رہنا چاہتے "...... صدیقی نے کہا تو عمران ہے W
انستیاد مسئرا دیا۔
" بچے سے دراصل اس کے ظرف کا اندازہ کرنے میں غلطی ہو گئ W
قمی ۔ یہ انتخ بڑے ظرف کا مالک نہ تھا جتنا میں کچھا تھا۔ ہر حال تم
ب فکر رہو اس نے ہمارے خلاف اس انداز کی کارروائی کر کے خود
ب کی لیے لئے کواں کھود لیا ہے "...... عمران نے کہا تو صدیق سر ہلاتا
ایک لیے لئے کواں کھود لیا ہے "...... عمران نے کہا تو صدیق سر ہلاتا
ایک لیے لئے کواں کھود لیا ہے "...... عمران نے کہا تو صدیق سر ہلاتا

۔ نعمانی اس کا ناک اور منہ دونوں ہاتھوں سے بند کر کے اسے ہوٹ میں لئے آڈ"۔۔۔۔۔ عمران نے کہا تو نعمانی نے اس کی ہدایت پر محمل کر دیا۔جم میں حرکت کے تاثرات منووار ہونے مشروم ہوئے تو دہ بیچے ہٹا اور عمران کے سابق کری پر بیٹیے گیا۔ 'شروم' ہوئے تو دہ بیچے ہٹا اور عمران کے سابق کری پر بیٹیے گیا۔ ''جمهارے یاس مشمین پسٹل ہے"۔۔۔۔۔۔ عمران نے کہا۔

" نہیں۔ کیوں "...... نعمانی نے چونک کر کہا۔
اس کی ملاقی لو ساس کے پاس بقیناً ہوگا"..... عمران نے کہا
قو نعمانی تیزی سے اعظ کر دوبارہ کارٹر کی طرف بڑھ گیا اور پتند لمحوں
چھدوہ اس کی جیب سے ایک مشین پیشل برآمد کرنے میں کامیاب
چوگیا۔ چروہ ابھی والی آکر کری پر بیٹھا ہی تھا کہ کارٹر نے کر اہتے
جو ایکھیں کھول ویں۔

میں جگود و "...... همران نے کارٹر کو کاندھے ہے اٹارتے ہوئے کہا تو صدیقی اور نعمانی نے مل کر اے ایسی کری پر بخیایا جس کا سسٹم ورست تھا اور بھر دیوار کے سابقہ گئے ہوئے سونچ بورڈ کا بٹن پریس کر کے اس نے اے راڈز میں حکو دیا۔

" صدیقی۔ کوئی ری ڈھونڈ کر لاؤادر اس کے دونوں پیروں کو کری کے پایوں سے باندھ دو کیونکہ یہ اجہائی تربیت یافتہ ہے اور اسے اس سارے سسم کا بھی علم ہوگا"...... عمران نے سامنے پری ہوئی اکیک کری پر بیٹھتے ہوئے کہا تو صدیقی سربانا ہوا باہر فکل گیا۔ تعویٰ ور بعد دو واپس آیا تو اس کے باتھ میں نا سیلان کی ری کا بنڈل موجود تھا۔ اس نے اس دی کی مددے کارٹر کے دونوں پیر کری کے بایوں کے ساتھ احجی طرح حجز دیتے کہ دہ بیروں کو معمولی می حرکت بھی درے سکا تھا۔

و تعمانی عباں رہے گا باتی لوگ باہر جاکر نگرانی کریں۔ یہ ان کا اڈہ ہے کسی بھی وقت کوئی آسکتا ہے " ...... عمران نے کہا۔ "عمران صاحب-الیک ورخواست " ...... صدیقی نے کہا تو عمران اور سارے ساتھی ہے افتیار چونک بڑے۔

می کیا کہنا چاہتے ہو میں۔ عمران نے حیرت بحرے لیج میں کہا۔ میں نے دیکھا ہے کہ اب آپ اکٹر ان ایکبٹس ٹائپ افراد پر رقم کھا کر انہیں چھوڑ دیتے ہیں دیلے بھی آپ نے کارٹر سے یہی کچھ کیا جس کا نتیجہ بھی سامنے آگیا اس لئے میری درخواست ہے کہ الیے که الیے راؤز کو کس طرح آبریٹ کیا جا سکتا ہے جبکہ تم **لا مملی کا** W ا المهاد كر رب ہو۔ ببرحال ميں تنہيں بنا دينا ہوں كه اليے مسلم W میں تار فرش سے نگل کر کری کے پائے میں جاتا ہے اگر اس تار میں پوٹ کی ٹو پھنسا کر اے توڑ دیا جائے تو راڈز غائب ہو جاتے ہیں اور جہاں تک حرکت کرنے کا تعلق ہے تو تم نے یہ عماقت کی کہ اس ویز کا نام مجھے بتا دیا جس سے حمارے آدمیوں نے ہمیں بے حس و حرکت کیا تھا۔ تہیں معلوم ہے کہ میں بھی سائنس کا طالب علم ا موں اس لئے محم معلوم ہے کہ اس لیس کے اثرات پانی سے بھی محتم ہو جاتے ہیں لیکن اس میں دس پندرہ منٹ لگ جاتے ہیں اس الئ میں نے ممس یانی بلوانے اور آدھے معنف کی مسلت دینے کی بات کی تھی اور نتیجہ تم نے دیکھ لیا"..... عمران نے جواب دیتے

" اوہ - ویری بیڈ سے تھنے واقعی اس بات کا خیال رکھنا چاہئے تھا بہرحال ٹھیک ہے ایسا تو ہمارے پیٹے میں ہو تا رہتا ہے۔اب تم کیا چاہئے ہو"...... کارٹرنے کہا دہ اب ذہن طور پر پوری طرح سنجمل چکا تھا۔

" کرنل کارس کا حلیہ بنا دو"...... عمران نے کہا تو کارٹر بے افتتیار چونک پڑا۔

' اوہ ۔ تو تم اب کر نل کار س پر ہاتھ ذالنا چاہتے ہو۔ لیکن وہ اجہائی ہوشیار آدی ہے '……کارٹرنے کہا۔ بارثر اور ریکی کی لاشیں ۔ یہ سب کیا ہے ۔ یہ کسے ہو سکتا ہے ' ۔ کارثر نے ہوش میں آتے ہی اوھر اوھر دیکھتے ہوئے انتہائی حمرت بحر لیج میں کہا۔

' میں نے جہیں بتایا تھاکارٹر کہ موت زندگی کے فیصلے اللہ تعالیٰ کے باتھ میں نہیں ہوتے ۔

میں نے جہیں اس لئے چھوڑ دیا تھا کہ تم ببرعال ایک معروف میں نہیں ہوتے۔ ایکنٹ ہو اور میں جہیں ایک موقع بھی دینا چاہتا تھا کیونکہ بمارا ساار ایکنٹ ہو اور اس جہیں ایک موقع بھی دینا چاہتا تھا کیونکہ جمارا ساار ایکنٹ کے بھی بمی لیبارٹری کا علم نہیں ہے علم ہے کہ ساار ایکنٹ کی جیف کو بھی لیبارٹری کا علم نہیں ہے سکم نہیں ہے کینٹر تم نے گھٹیا ظرف کا مظاہرہ کیا ہے ' ...... عمران نے انتہائی سنجیرہ کیا ہے۔ ' ...... عمران نے انتہائی سنجیرہ کیا ہے۔ ' ...... عمران نے انتہائی

میں نے تو یہ سوچ کر حہارے پیروں کو کری کے پایوں ہے۔ بندھوا دیا تھا کہ تم بھی تربیت یافتہ ہو اس لئے حمیس معلوم ہو گا

ك حلق سے نظف والى جي سے كره كونج اٹھاليكن حمران موا تبي اور تنز تنزقدم اٹھا آ ہوا کرے سے باہر چلا گیا۔ " کیا بوا همران صاحب سیه فائزنگ "...... صدیقی نے کہا ۔ " W م حمہارے حکم پر نعمانی عمل کر رہا ہے۔ آخر تم چیف ہو۔LU حمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو صدیقی بے اِختیار ہنس پرا۔ تموزی در بعد نعمانی بھی باہر آگیا اور باتی ساتھی بھی اکٹے ہو گئے۔ " اب ہم نے دوبارہ وہاں جانا ہے"...... عمران نے کہا۔ و ليکن جماري کارين تو وهين جھنڈ مين ہي ہوں گاسيمهانِ تو نظر نہیں آ رہیں اور ہو سکتا ہے کہ کرنل کارس نے اوحر بھی حکر لگایا <sub>ک</sub> ہو۔الیبی صورت میں تو وہ وہاں الرث ہو گا"...... صدیقی نے کہا۔ میہاں دو کاریں موجو دہیں اور یہاں اسلح کا ایک سٹور بھی ہے ' وہاں سے اسلحہ لے لو -اب در کرنا حماقت ہوگی "...... عمران نے کماتو سب ساتھیوں نے اثبات میں س بلا دیئے۔

m

م محجه اس بربائقه ذالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ وہیں انتظار كرتا ره جائے گا۔ تم اس كا حليه بنا دو اور قدوقامت كى تفصيل بھی "..... عمران نے کہا۔ " میں مہاری پلاننگ مجھنا ہوں۔ تم اے اعوا کر کے اس کے میک اپ میں سپیشل ایجنسی کو کور کرنا چاہتے ہو۔ موری عمران۔ میں جہیں ایس کوئی نب نہیں دے سکتا جس سے مرے ملک کے مفادات پر ضرب آئے "..... کارٹرنے کہا۔ \* عمران صاحب-آپ کس حکر میں پڑگئے ہیں۔ وقت گزر تا جارہا ب اور ہم نے ابھی مثن مکمل کرنا ہے" ..... ساتھ بیٹے ہوئے نعمانی نے اچانک کہا۔ " مض - جہارا مطلب بے لیبارٹری کی تباہی - الیما تو ممکن ہی نہیں ہے۔ کرنل کارس کو بھی معلوم نہیں ہے کہ لیبارٹری کماں ب اور اس کاراستد کدحرے ہے "..... کارٹرنے کہا۔ " اگر ہم نے پہلا راستہ تلاش کر ایا ہے تو دو سرا راستہ بھی تلاش کر لیں گے "..... عمران نے کہا۔ " تم جو مرضى آئے كر لو - س نے واقعى غلطى كى كم حبيس بوش میں لے آیا"..... کارٹرنے کہا تو عمران احد کھڑا ہوا اس کے اٹھتے ہی نعمانی بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ " نعمانی اے آف کر دو"..... عمران نے مڑتے ہوئے کہا اور پھر اس سے پہلے کہ کارٹر کھ کہنا تو تراہٹ کی تیز آوازوں کے ساتھ ہی اس

والی کیس فائر کی گئ اور جمارے آلات نے اسے ناکارہ کر دیا اور بم چو کنا ہو گئے ۔ پھر دس منٹ بعد یانج افراد بیرونی سیکشن کی گھڑ کائن اللہ . کے دہانے سے نگلتے ہوئے چکی کر لئے گئے ان کے پاس اجہائی اللہ حساس اسلحہ تھا۔ پر جسے ہی وہ اندرونی سیکشن میں داخل ہوئے ان سب پرٹی ایس فائر کر دی گئ اور دہ پانچوں بے ہوش ہو کر کر گئے ۔ فی ایس ریز فائرنگ کی وجہ سے سائرن بجا ہے۔اب آپ کا کیا حکم ہے كيا ان يا پول كو بلك كر ديا جائے اسس سكور في جيف ميلي نے اس بار مؤ دبانه لیج میں کہا۔

" یا فی افراد گولائن سے آئے ہیں ۔ کیا مطلب ۔ کیا گولائن میں كوئى حفاظتى انتظامات نهيس كئے گئے تھے " ...... ذا كر بو مزنے حربت

بجرے کیجے میں کہا۔ \* نہیں جتاب ۔ اس کا تو کسی کو خیال تک نہیں آیا تھا"۔ میکی نے جواب دیا۔

" یہ پانچوں وہی یا کیشیائی ایجنٹ ہوں گے حرت ہے کہ انہوں نے سٹانزائمیٹ اپ بھی چمک کر لیا۔ اگر بمبال چیکنگ نظام موجود یہ ہوتا تو یہ ہمارے سرول پر آ کھڑے ہوتے "..... ڈاکٹر ہومزنے

بزبراتے ہوئے کہا۔

" أب أن ك بارك من كيا حكم ب جناب" ...... ميكى في شايد ان کی بربرابث نه میمی تمی۔

" تم ان یا نجوں کو اٹھا کر جارج وے کھول کر بلائی وڈ فیکڑی کے

ڈا کر ہومز لیبارٹری میں کام فقم کرے اپنے بیڈ روم میں جاکر بیٹھا ہی تھا کہ بے اختیار اچمل بڑا کیونکہ کرے میں ترز تھنٹی کی آواز گونج اتھی تھی۔ " اوه -اوه -سائرن - كيا مطلب - كيايا كيشيائي ايجنث اندر آگئ ہیں "..... ڈاکٹر ہومزنے اچھل کر بسترے نیچ اترتے ہوئے کہا۔ اس کھے ساتھ بڑے ہوئے انٹرکام کی کھنٹی بج اٹھی تو ڈا کٹر ہومزنے جھیٹ کر رسپور اٹھا لیا۔ " يس " ...... ذا كثر بومزن تيز ليج مي كها ..

سے ایک ترآواز سنائی دی ۔

\* میکی بول رہا ہوں جناب۔ سیکورٹی چیف "...... دوسری طرف

"كيا مواب - كيول يه سائرن بجاب " ...... ذا كثر مومز في كها-" جناب و بہلے لیبارٹری کے برونی سیشن میں بے ہوش کر دینے المستن مرے پاس ٹرانسمیر کہاں ہے آگیا۔ تم اس سے مالیک کو اور اے کہو کہ وہ مجھے لیبارٹری میں ون کرے فوراً اب اللہ المرائم جنسی "...... ڈاکٹر بومز نے تیزادر عصیلے لیج میں کہا۔

الا کی سرم میں ابھی کال کرتا ہوں انہیں "...... دومری طرف کے کہا گیااور ڈاکٹر ہومز نے رسیور کھ دیا۔

" یہ لوگ واقعی طرف کی ہیں لیکن انہیں کسیے اس سیٹ آپ کا علم ہو گیا اور چروہ گڑلائن ہے اندر بھی پہنے گئے ۔ ویری بیڈ ان کے معلوم کرنا چاہتے ورنہ ان کے خاتمہ کے بعد ان کا دومرا گروپ آ کھا گیا۔ سیور کھ کرخود کلائی کے انداز میں کہا جائے گا۔..... ڈاکٹر ہومز نے رسیور کھ کرخود کلائی کے انداز میں کہا جائے گا۔..... ڈاکٹر ہومز نے رسیور کھ کرخود کلائی کے انداز میں کہا

اور تھوڑی ویر بعد فون کی تھنٹی نج انھی تو ڈاکٹر ہومزنے رسیور اٹھا ایا۔ " بیں ۔ڈاکٹر ہومز بول رہا ہوں"...... ڈاکٹر ہومزنے تیز لیج میں

گرنل کارسن بول رہا ہوں جناب ہیں۔.. دوسری طرف سے اگر نل کارسن کی آواز سنائی دی ۔ "کرنل کارسن کی آواز سنائی دی ۔ " کرنل کارسن ۔ آپ کیا کر رہے ہیں جبکہ یا کمیشیائی ایجنٹ

و من قار ن در ن المبت من مر رہے ہیں جبلہ یا سیسیاں ہو گئے میبار نری کے بیرونی سیکٹن میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے میں :...... ذا کر ہو مزنے انہائی کے لیچ میں کہا۔

" کیا ۔ کیا کمہ رہے ہیں جتاب۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ مہاں تم ہم نے مکمل بکتگ کی ہوئی ہے "...... کر تل کارس نے امتیائی ہال میں ڈال دوس میں کرنل کارسن کو اطلاع دے دیتا ہوں۔ وہ انہیں اٹھاکر لے جائے گا۔ یہ انہائی خطرناک لوگ ہیں ادر ہو سکتا ہے کہ ان کے دوگروپ کام کر رہے ہیں۔ولیے بھی ہم لیبارٹری میں کوئی قتل وغارت نہیں چاہتے "...... ڈاکٹرہومزنے کہا۔

" بحتاب آگر آپ اجازت دیں تو انہیں ای حالت میں ہلاک کر کے ان کی لاشیں وہاں پہنچا دی جائیں کیونکہ یہ واقعی انتہائی خطرناک لوگ ہیں "..... میکی نے کہا۔

" میں نے تم میں کہا ہے کہ میں سہاں قتل و غارت نہیں چاہا کچر تم یہ بات کر رہے ہوت ہیں یہ سہاں کیا کر سکتے ہیں۔
کر نل کارس خود ہی ان کا خاتمہ کر دے گا ان کا یہی کام ہے۔ ہمارا
نہیں ہے "...... ڈا کم ہومزنے اس بار انتہائی خصیلے لیج میں کہا۔
" میں سر"...... دوسری طرف ہے کہا گیا تو ڈا کم ہومزنے رسیور
کھا اور مچر بیڈروم ہے نکل کر وہ اپنے آئیں میں آگیا۔ اس نے فون
کا رسیور اٹھایا اور تیزی ہے نم پریس کرنے شروع کر دیتے۔

"سپیشل ایجنسی بهید کوارٹر"...... ایک مردانه آداز سنائی دی ۔ " ڈاکٹر بومز بول رہا ہوں۔ کر تل کارس سے بات کر ائیں"۔ ڈاکٹر بومزنے تولیج میں کہا۔

مر نل صاحب تو لیبارٹری کی پکٹنگ کرنے میں معروف ہیں۔ دہاں تو فون نہیں ہے البتہ ٹرائسمیرٹر آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں جناب "..... دوسری طرف سے کہا گیا۔ w w

a k

عمران کے جسم میں درد کی تیز ہریں می دوڑتی چلی تحتیں تو اس کے ذہن پر چھائی ہوئی تاریکی ایک جھماکے سے روشنی میں حیدیل ہو گئ اس نے بے اختیار آنگھیں کولیں اور اس کے ساتھ ہی اس کے ذمن يرب بوش مونے سے ملے ك واقعات فلى مناظر كى طرح أ گھومتے طبے گئے ۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت کارٹر اور اس کے آدمیوں کو ہلاک کر کے ان کی کاروں میں دوبارہ اس سڑک پر پہنچا ا جہاں جھنڈ میں ابھی تک ان کی کاریں موجود تھیں۔اس کا خیال تھل كم كرئل كارس في ادم كارخ نبي كرنامونكه صديقي في بهلي ي عمارت کی نشاند ہی کر دی تھی اس لئے عمران ادر اس کے ساتھی اس عمارت کے سامنے بینے گئے اور پھر عمران کے حکم پر بے ہوش کر دینے والی کیس اونی دیوارے اندر فائر کر دی گئی۔اس کے ساتھ بی اس ک تر نظروں نے ایک گولائن چیک کرلی جو لیبارٹری کے اندر جا حیرت بھرے لیجے میں کہا اور جواب میں ڈا کٹر ہومزنے اسے ساری تفصل بیا دی۔

"اوہ -اوہ -اب وہ لوگ کہاں ہیں" ...... کرنل کارین نے کہا۔
" میں نے سکورٹی چیف کو حکم دے دیا ہے -وہ انہیں پلائی وڈ
فیکٹری کے بڑے ہال میں پہنچا دے گا تم وہاں سے انہیں اٹھوا لو۔
ایک بات- اور دوسری بات یہ من لو کہ تم نے ان کو ہلاک کرنے
سے پہلے ان سے یہ معلومات حاصل کرنی ہیں کہ انہیں اس سین
اپ کا کمیے علم ہوا اور وہ کیے اندر پہنچ گئے کیونکہ لیقیناً ان کے ساتھ
ان کا دوسرا گروپ بھی ہوگا اور وہ دو بارہ لیبارٹری کے اندر آسکتے ہیں
ان کی معلومات کی بنیاو پر ہم لیبارٹری کا نیا سیٹ اپ قائم کر لیں
گے اس طرح یہ خطرہ جمیشہ کے لئے دور ہو جائے گا"۔ ڈاکٹر ہومز نے

" یس مر الیها بی ہوگا۔ میں ان کی دوحوں سے بھی ساری بات انگوالوں گا"...... کر تل کارس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔
" اوے ۔ پھر انہیں ہلاک کر دینا"...... ڈاکٹر ہومز نے کہا۔
" یس مر"..... کر تل کارس نے کہا تو ڈاکٹر ہومز نے رسیور رکھ
دیا۔ پھر تھوڑی ور بعد جب میگی نے انہیں انٹرکام پر اطلاع دی کہ
ان کے حکم کی تعمیل ہو چگی ہے اور کر تل کارس لینے آدمیوں کے
ذریعے ان کو وہاں سے لے گیا ہے تو ڈاکٹر ہومز نے رسیور رکھا اود
ایک بار پھر بیڈ روم کی طرف بڑھ گیا۔

Scanned By WagarAzeem pakistanipoint

نے کہا۔ \* حہارا مطلب ہے کہ کر تل کارس کی قبید میں \*...... عمران نے س ا۔ ا۔ \* مان \* برائر میں فرجہ این این اس کے ایک میں میں سے س

"ہاں "...... اس آدمی نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی وہ تیز تیز قدم اٹھا آبوا کرے ہے باہر طلا گیا۔ بحد لمحوں بود ایک ایک کر کے اس کے سارے ساتھی ہوش میں آگے اور عمران نے جب انہیں بٹایا کہ وہ لیبارٹری کی بجائے کر نل کار سن کے ہیڈ کوارٹر میں ہیں تو ان کے بجروں پر بھی حیرت کے باٹرات انجرآئے جبکہ عمران نے اس ودران کر سیوں اور راڈز کا جائزہ لینا شروع کر دیا اور جلد ہی اے معلوم ہو گیا کہ یہ کرسیاں عام ہی ہیں اور ان کے حقبی پایوں میں داڈز کو حرکت میں لانے کے بین موجو دہیں لین وہ جو تکہ درمیان میں تھا اس لئے وہ بیر کو مو اگر حقبی طرف نے لے جا سکتا تھا۔ ایک سائیڈ پر آخر میں جو ہان تھا جبکہ دوسری سائیڈ وں پر پیر کے جاکر بین پر لیں "جوہان اور نعمانی تم ودنوں سائیڈوں پر پیر کے جاکر بین پر لیں "جوہان اور نعمانی تم ودنوں سائیڈوں پر پیر کے جاکر بین پر لیں

جائے گا \* ...... عمران نے کہا۔ \* اوہ ۔ عمران صاحب ہم دونوں کے پیر کرسی کے پایوں سے باندھ دیئے گئے ہیں \* ...... نعمانی اور چوہان نے کہا تو عمران چونک مدا۔

کرو۔ جلدی کرو ورنہ اس بار ہمیں زندہ رہننے کا کوئی موقع نہیں دیا

" اوہ ساس کا مطلب ہے کہ کرنل کارس اس کارٹر سے زیادہ

ری تھی۔ چنانچہ کسیں کا وقعہ ختم ہوتے ی وہ اس گؤلائن کے ذریعے اندر پی گئے یہ ایک کھلی جگہ تھی۔سامنے برآمدہ تھا جس کے يجهج درميان ميں ايك بزاسا دروازه نظرآ رہا تحاسجونكه وہ كسيں فائر كر عکے تھے اس لئے وہ گومے نکل کر اطمینان سے چلتے ہوئے برآمدے ک طرف برعے اور بم جسے ہی وہ دروازہ کھول کر اندر موجود ایک راہداری میں داخل ہوئے اچانک انہیں پھٹک پھٹک کی آوازیں سنائی دیں اور اس کے ساتھ ہی نارنجی رنگ کی روشنی ان پریزی اور پیر پلک جھیکنے میں وہ بے ہوش ہو کر وہیں کر گئے اور اب جسم میں در د کی تیز ابروں کے ساتھ ہی اس کے ذہن پر چھائی ہوئی تاریکی دور ہوتی علی کی اور اس نے آنگھیں کھول دیں۔اس نے کردن تھما کر ادھر ادحر دیکھا تو اس کے بجرے پر حرت کے ماثرات ابجر آئے کیونکہ وہ ابنے ساتھیوں سمیت ایک بڑے کرے میں راڈز میں حکرا ہوا موجود تھا جبکہ سب سے آخر میں بیٹھے ہوئے صدیقی کے بازو میں ایک آدمی المجكشن لكا رہا تھا۔ باقی ساتھيوں کی حالت با رہی تھی کہ وہ مجی ہوش میں آنے کی کیفیت سے گزردہے ہیں۔ عمران مجھ گیا کہ اس انجکشن کی وجہ سے اس کے مجسم میں ورد کی تیز ابریں دوڑی ہیں اور ای وجدے اے ہوش آیا ہے۔اس محے دہ آدمی مزار

می ہم لیبارٹری میں ہیں ' ...... عمران نے اس آدی سے مخاطب ، ہو کر کہا تو وہ آدی بے افتیار بنس پڑا۔

، نہیں۔ تم سیشل ایجنسی کے ہیڈ کوارٹر میں ہو ا ..... اس آدمی

" ہاں۔ جہیں مرنے سے وہلے یہ معلوم کرنے کا حق ب مر تمیں کس طرح لیبارٹری میں داخل ہو گئے تھے۔ دہاں تو سکورٹی کے انتہائی مخت انتظامات میں تم نے پہلے اندر بے ہوش کر دینے والی کیس فائر کی لیکن آلات کی وجہ سے کسی نے اثرات مدکئے اور تم گھولائن کے ذر مع اندر داخل ہوئے اور حمس ریز ڈال کر بے ہوش کر دیا گیا چونکہ ڈاکٹر ہومز سائنسدان ہیں اس لئے وہ نہیں چاہتے تھے کہ لیبارٹری میں قتل و غارت کی جائے اس لئے انہوں نے حہیں ب ہوش کر کے بلائی وڈ فیکڑی میں پہنچا دیا جہاں سے میں حمہیں اٹھا کر <sup>S</sup> يمال لے آيا "...... كر تل كارس نے تفصل بتاتے ہوئے كما۔ " لين مجر بميں ہوش ميں لانے كا تكف كيوں كيا كيا ہے " عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ " میں خوواس کے لئے تیار نہ تھالیکن ڈا کٹر ہومزنے کہا کہ پہلے تم سے یہ معلوم کیا جائے کہ تمہیں لیبارٹری اور اس کے راستے کا علم کیے ہو گیا اور تمارے حق میں بہتر یہی ہے کہ تم تھے سب کچ با وو ما کہ جہاری موت آسان ہو جائے ورنہ یہ کوڑا بردار جہارے اور مہارے ساتھیوں کے جموں کے پرنچ اڑا دے گا جبکہ بان تو

ہورے سے بیوں کے سون کے پہلے ارا دیے کا جبلہ بیانا ہو حمیس مجر بھی بڑے گا\*...... کر نل کارس نے کہا۔ " حمیس معلوم ہے کہ ہمارے مقابلے پر دہلے سٹار ایجنسی تھی۔ مجر حمیس کال کیا گیا اور تم نے بھی وہاں پکٹنگ کئے رکھی لیکن اس ہوشیار آومی ہے۔ بہرحال اب سب نے عباں سے آزاد ہونے کہ کو صفی کرنی ہے۔ بہرحال اب سب نے عباں سے بہلے کہ مزید کو کی بات ہوتی کرے کا دروازہ ایک دھما کے سے کھلا اور لمبے قد اور وزشی جم کا مالک ایک آومی جس کا پہرہ خاصا چوڑا تھا اندر واخل ہوا۔ اس نے ڈارک براؤن رنگ کا سوٹ بہنا ہوا تھا۔ اس کے پیچے بدوا وار بھاری جم کے دوآدی تھے جن س سے ایک کے کاند ہے کے مشین گن للگ رہی تھی جب س سے ایک کے کاند ہے مشین گن للگ رہی تھی جب دوسرے کے ہافتہ میں کوڑا تھا۔ عمران سیچ گیا کور س کا رس کے ارد کی اس کارس بے اگلے کہ سوٹ والا کر شل کارس ہے اور پیر کر شل کارس بے اگرے ہوئے انداز میں کری پر بیٹھ گیا اور دونوں آدمی اس کے عقب میں کھوے ہوگئے۔

متم میں سے عمران کون ہے "...... کرنل کار من نے تیز اور سوالیہ لیچ میں کہا۔

" مهذب طریقہ یہ ہے کہ پہلے اپنا تعارف کرایا جاتا ہے"۔ عمران نے جواب دیا۔

" ہم عباں کسے کئے گئے ہیں - جلو مرنے سے جہلے یہ تو با دو -

canned By WagarAzeem pakistanipoint

تما لین اس سے پہلے کہ وہ مشین بسل سیدھا کر ما مدیقی نے چملانگ نگائی اور وہ کرنل کارسن کو دھکیلتا ہوا پیچیے لے گیا۔ مثارکس مجی بھلی کی می تیزی سے چھے ہطا اور اس نے صدیقی پر کوڑے کا وار کیا لیکن ووسرے کمح کرنل کارسن کی چی سے کرہ کونج اٹھا کیونکہ کوڑا اٹھے ہوئے اس سے جم پر پڑاتھا جبکہ صدیقی مد صرف قلابازی کھا کر پہلے ہی اٹھ چکا تھا بلکہ اس نے دوسرے آدمی پرجو اس دوران ل بنے کا ندھے سے مطنین کن اٹار جاتھ اچملانگ نگائی اور وہ آدمی چیختا ہوا اچھل کر دور جا گرا۔اس کے ساتھ ہی ریٹ ریٹ کی تیز آوازوں K کے ساتھ ہی فرش سے اٹھیا ہوا کرنل کارسن اور کوڑا بردار مطاکر ک دونوں گولیوں کی بارش میں چھنے ہوئے نیچ کرے ادر اس کے ساتھ 🔾 ی صدیقی بحلی کی می تیزی سے مزااور ایک بار پھر ریٹ ریٹ کی تیز آوازوں کے ساتھ ہی دہ آدمی جس سے صدیقی نے مشین گن چھینی تھی اٹھتے ہوئے گولیوں کانشانہ بن گیااور چند کمحوں بعد وہ تینوں ہی ہے ساکت ہو <u>حک</u>ے تھے۔ " گُذْ شو صدیقی - جلدی کره جمیں آزاد کراؤ ۔ یہ ہیڈ کوارٹر ہے"..... عمران نے کہا تو صدیقی تیزی سے ان کی کر سیوں کے عقب میں آیا اور مچر کھٹاک کھٹاک کی تیز آوازوں کے ساتھ ہی عمران اور دوسرے ساتھی راڈز کی کرفت سے آزاد ہوگئے۔ عمران نے آگے بڑھ کر وہ مشین پیش اٹھا لیاجو کرنل کارسن کے ہاتھ سے نکل کر ابک طرف جاگرا تھا۔ کے بادجو دہم لیبارٹری میں گئے گئے ۔ کیا جہیں انجی تک اس بات کا اندازہ نہیں ہوا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں "۔ همران نے لکھت ابتہائی تنجیدہ کیج میں کہا۔

" محفی سب معلوم ہے۔ بہر حال اب مزید وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ صح ہونے والی ہے اور میں نے جہاری لاشیں پیف سیکر ٹری کو بہنچائی ہیں اور رپورٹ کرنی ہے ڈاکٹر ہومز کو ...... کرنل کارس کا اور کا لاجھ یکفت بدل گیا۔

" تم چیف سیرٹری کومہاں بلوالو۔ہم اس کے سلمنے سارے حالات بنا دیں گئے"...... عمران نے اپنے طور پر وقت لینے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔

" سٹاگر :..... کر نل کارس نے گرون موڈ کر کوڑا بردار ہے مخاطب ہو کر کہا۔

عاصب ہو رہا۔ "یس باس" ..... اس فے سیدھے ہوتے ہوئے کہا۔

" آگے بڑھو اور اس عمران کی زبان کھلواؤ"...... کرنل کارس نے تیز لیج میں کہا۔

" میں باس" سناگر نے کہا اور پھر کوڑا چھاتے ہوئے تیری ہے آگے بڑھا ہی تھا کہ یکھنے کھناک کھناک کی آوازیں اجریں اور وہ سب چونک کر صدیقی کی طرف دیکھنے لگے دوسرے لمح صدیقی بھل کی می تیری ہے اچھل کر آگے بڑھا تو کر تل کارس جو یہ آوازیں سنتے کا ایک جھنگ ہے اٹھ کھڑا ہوا تھا اور جیب ہے مشمین پہٹل ثکال لیا اليبارثري مين اكب بار كرواخل موجائين "..... صد متى في ما كما..

· صدیق مرے ساتھ آؤ اسس عمران نے دروازے کی طرف بدست ہوئے کہا اور صدیقی مشین گن اٹھائے اس کے پیچے وروازے کی طرف بڑھ گیا لیکن تحوری ویر بعد عمران ادر صدیقی اس یوری عمارت میں گھوم گئے لیکن دہاں اور کوئی آدمی نہ تھا اور نہ ہی یہ عمارت بهيد كوار زرگتى تمى سيه عام ساكونى ادا تھا۔ " اس كا مطلب ہے كد انہوں نے صرف دعب جمانے كے لئے

اے میڈ کوارٹر کمہ دیا تھا تاکہ ہم دیے ہی خوف سے دبک جائیں۔ ولي تم نے كي راؤز كول ك " ..... عمران نے والى مرت ہوئے صدیقی سے مخاطب ہو کر کما۔

" میں نے کو سش جاری رکھی تھی۔ ساتھ والی کرس اور مری كرى كے درميان كھ گيب موجود تھا ادر بھر آخركار ميں كامياب مو مكيا حسديقى نے مسكراتے ہوئے جواب ديا۔

" گُذُ طو- ورنه اس بار ہم واقعی بری طرح پھنس گئے تھے اور كرنل كارس جميل اور مهلت دينے كے لئے بھى حيار نہ تھا"۔ عمران ف كبا اور كروه والى اس تهد فان مين كي كئ جهال آن ك ساتمی موجود تھے اور جب عمران اور صدیتی نے انہیں بایا کہ یہ ہیڈ کوارٹر نہیں ہے بلکہ عام سااڈا ہے تو وہ حیران رہ گئے۔

معران صاحب یہ اچھا ہوا کہ ہم ان کے ہیڈ کوارٹر س نہیں ہیں ورند عباں سے نکانا مجی خاصا مسئلہ بن جاتا ابھی صح ہونے میں کھے ورب اس لئے مرا خیال ہے کہ ہم فوری طور پر واپس جا کر اس

نے بہرحال سپیشل ایجنس کی ہی فیور کرنی ہے اور ہو سکتا ہے کہ W سٹار ایجنسی کو بی شم کر دیاجائے اور وہ بیٹھایہی سوچ رہا تھا کہ فون W کی کھنٹی نے اٹھی تو بلیک نے باتھ بڑھا کر رسور اٹھالیا۔ " يس - بليك بول رہا ہوں " ..... بليك نے كمار " جيكب بول رہا ہوں باس " ...... دوسرى طرف سے آواز سنائى دی تو بلیک بے اختیار چونک میزا۔ " کیوں کال کی ہے "..... بلک نے تنز کیج میں کہا۔ " آپ کو اطلاع وین تھی باس کہ سپیشل ایجنسی کے چیف کرنل کارس کو ہلاک کر دیا گیا ہے :..... دوسری طرف سے کہا گیا تو بلکی بے اختیار کرس سے اچھل پڑا۔ " کیا ۔ کیا کہ رہے ہو۔ کیا مطلب "..... بلک نے بے اختیار چیخے ہوئے کہا۔ " جناب۔ سپیشل ایجنسی کا سٹیورڈ روڈ پر ایک اڈا ہے میں اس کے سلمنے والی بلذنگ میں رہتا ہوں اس اڈے میں سپیشل ایجنسی کے دو آدمی مستقل طور پر رہتے ہیں۔ان میں سے ایک کا نام مارٹر اور دوسرے کا نام رکی ہے۔ دات کے چھلے ہر کھے باتھ روم کی حاجت ہوئی تو س بائق روم س گیا۔ دہاں کی بردنی کود کی ہے اس اڈے کا اندرونی صحن نظر آیا ہے۔ کھڑی تھلی ہوئی تھی اس لیے میں

نے ویکھا کہ وہاں ایک بڑی سلیشن ویگن موجود تھی۔ جس س سے

ہے ہوش افراد کو نکال کر اندر لے جایا جارہا تھا اور کرنل کارس بھی

مثار ایجنسی کا چیف بلیك این آفس میں موجود تھا۔ اس ك چرے پرا تھائی پریشانی کے تاثرات منایاں تھے کیونکہ اے نہ صرف کارٹراور اس کے ساتھیوں کی لاشوں کی اطلاع مل حکی تھی بلکہ چیف سكرٹرى نے اے فون كر كے يہ بھى بنا ديا تھاكد واكر ہومزكى لیبادئری میں یا کیشیائی ایجنٹ داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے لیکن انہیں وہاں بے ہوش کر دیا گیا اور بھر انہیں کر نل کارسن کے حوالے كر ديا كيا ماك ده ان سے معلومات حاصل كر كے ان كا خاتمہ کر وے اور چف سیکرٹری نے اس کی سٹار ایجنسی کے بارے س اليے ريادكس مجى ياس كر ديئے تھے جن كى وجہ سے بلك كو پریشانی لاحق ہو گئ تھی حالانلہ کرنل کارس بھی انہیں پکونے س کامیاب مد ہواتھا لیکن اس کے باوجود اب مشن سپیشل ایجنسی کے ہاتھوں بی مکمل ہو رہا تھا اس لئے اسے معلوم تھا کہ چیف سیرری

لئے میں واپس جا کر سو گیا۔ صح کو اٹھ کر جب میں دوبارہ باتھ روم

میں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ سٹیشن ویگن بھی وہیں موجو د تھی اور

کر ٹل کارسن کی کار بھی لیکن وہاں سلھنے کوئی آدمی موجود نہ تھا اور

اڈے کا چھوٹا پھائک بھی کھلا ہوا تھا حالانکہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا

تھا۔ مجھے حرت کے ساتھ ساتھ تجسس بھی ہوا تو میں بلڈنگ سے نکل کر دہاں گیا۔ اندر غر فطری سی خاموشی طاری تھی اس لئے میں

اندر حلا گیالیکن یورا اڈا نھالی تھا۔ بھریں ایک بڑے کمرے میں گیا تو

وہاں کرنل کارسن اور اس کے آدمیوں مارٹر اور ریکی کی لاشیں بدی

ہوئی تھیں ۔ان تینوں کو گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا تھا اور وہاں کوئی

آومی نه تھا۔ میں واپس آگیا اور میں نے سوچا کہ آپ کو رپورٹ دے دوں کیونکہ کرنل کارس بہرحال سرکاری آدمی ہے"...... جیکب نے

"جو بے ہوش افراد وہاں لائے گئے تھے وہ کہاں گئے "...... بلکی

جواب دیتے ہوئے کہا۔

نے حرت بجرے کیج میں کہا۔

" سبیشل ایجنسی بدید کوارٹر" ...... رابط قائم ہوتے ہی ایک W

" چیف آف منار ایجنسی بلیک بول رہا ہوں"...... بلیک نے

" اوہ سیس سر۔ فرمائیے "..... دوسری طرف سے یکھت مؤد باند

\* جناب۔ وہ مشن پر کام کر رہے ہیں "...... دوسری طرف سے کہا

" کیا سپیشل ایجنس کا کوئی اوا سٹیوروروو پر بھی ہے"۔ بلک

" يس سر يواتنك في اليون كملامًا ب " ...... دوسري طرف سے

" کرنل کارس کہاں ہیں "..... بلک نے کہا۔

نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے کریڈل دبایا اور بچر نون آنے پر W اس نے تری سے مرریس کرنے شروع کر دیے۔ مردانه آواز سنانی دی ۔ لج میں کہا گیا۔ قدرے حمرت بھرے کیجے میں کما گیا۔

وہاں ان تینوں کی لاشوں کے علاوہ اور کوئی موجو و نہیں ہے " مجھے ابھی ابھی رپورٹ ملی ہے کہ کرنل کارسن اور اس کے دو آومیوں مارٹر اور ریکی کی لاشیں وہاں موجو و ہیں۔ اس لئے میں نے کال کی ہے "..... بلکی نے کہا۔ \* می۔ می۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ۔ کرنل کارسن کی لاش ۔ یہ کیسے " تحصيك ب - تم في الجماكياكه محج اطلاع در وي " - بلك ہو سکتا ہے جتاب اسس ووسری طرف سے انتہائی ہو کھلائے ہوئے

محول بعد حیف سیرٹری نے بزبراتے ہوئے کہا۔ " جناب میں آپ سے کیسے غلط بیانی کر سکتا ہوں۔ مجھے میرے W آومی نے رپورٹ وی ہے کہ کرنل کارس پاکیشیائی ایجنٹوں کو جو " وبان سے جا كر لاشيں اٹھوا لو " ...... بلكي نے كما اور اس كے ب ہوش تھے لے کر سٹیورڈروڈپر اپنے اڈے ٹی الیون پر گئے اور پھر ساتھ بی اس نے کریڈل دبایا اور ٹون آنے پراس نے ایک بار پر میرے آدمی کو اس دقت پتہ حلاجب اس کا پھاٹک کھلا ہوا تھا اور منرریس کرنے شروع کر دیئے۔ " لی اے نو چیف سیرٹری "..... دوسری طرف سے ایک چونکہ یہ خلاف معمول بات تھی اس لئے میرے آدمی نے چیکنگ کی ا تو اس نے دیکھا کہ اندر ایک کرے میں کرنل کارس اور اس کے مؤدبانه آواز سنائی دی ۔ " چيف آف، سنار ايجنسي بول رها بون رچيف سيكر ثري صاحب ، آومیوں کی لاشیں پری ہوئی ہیں۔اس نے تھے ربورٹ دی تو میں نے سپیشل ایجنسی کے ہیڈ کوارٹر فون کر کے انہیں بتا ویا اور اب ے بات کرائیں "..... بلک نے کہا۔ " يس سرم، ولذكري " ..... ووسرى طرف سے كما كيا۔ آب كو اطلاع دے دہا ہوں "- بلك نے تفعيل بتاتے ہوئے كها-وری بید۔ یہ سب آخر کیے ہو گیا۔ کرنل کارس تو انہیں بے " يس "..... بحتد لمحول بعد چيف سيكر ترى كي مخصوص اور بحاري ہوشی کے عالم میں اٹھا کر لے گیا تھا۔اس نے ان سے پوچھ کچھ کرنی آواز سنائی دی ۔ ملی کھر کیے یہ سب کھ ہو گیا۔ یہ انتہائی خطرناک معاملہ ہے ۔۔ " بلکی بول رہا ہوں جتاب "...... بلکی نے مؤدبانہ کیج میں بعیف سیکرٹری نے کہا۔ " جناب۔ یہ لوگ حد درجہ شاطر ہو شیار اور تیز لوگ ہیں۔ یہی " اوه -آب - فرمائي " ...... چيف سيكرنري كا لجيه يكفت سرد بو وجہ ب کہ مرے کئ ایجنٹ ان کے ہاتھوں مارے گئے ہیں اس سے ملے مرے ایک ایجنٹ کارٹرنے انہیں گرفتار کر ایا تھالیکن پھراس " جناب- سي في آپ كو اس ك كال كيا ب كم ياكيشيائي کے ساتھ بھی وہی ہوا جو کرئل کار سن کے ساتھ ہوا ہے۔ ولیے ا بجنٹوں نے کرنل کارس اور اس کے آدمیوں کو ہلاک کر دیا ہے اور وہ نکل گئے ہیں " ..... بلیك نے كما تو دوسرى طرف جد لمح فاموشى مرے آدی انہیں مگاش کر رہے ہیں نسس بلک نے کہا۔ " ہاں - اب تھے بھی احساس ہو رہا ہے کہ سٹار ایجنسی کا قصور \* یہ ۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ۔ کیا ہوش میں ہیں آپ \* ۔ چند

علے خیال ی نہیں آیا" ...... بلک نے کمااور رسیور افحا کر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے۔ "ريٹاكلب" ...... رابطه قائم بوتے بي ايك آداز سنائي دي س " ریٹا سے بات کراؤ۔ میں بلک بول رہا ہوں "...... بلک نے UJ تیز کیج میں کہا۔ " يس مربولا كري " ...... دومرى طرف سے كما كيا۔ " ميلو - رينا بول رې بول "...... چند محول بعد ايك نسواني آداز سنانی دی ۔ م بلک بول رہا ہوں ریٹا '..... بلک نے بے تکلفانہ کیج میں \* "آج کسے ریٹا یادآگی تہیں۔ کوئی خاص بات"..... دوسری طرف سے بھی بے تکلفانہ کیج میں کہا گیا۔ یکیا تم سٹار ایجنسی کے ایک مشن پر کام کردگی۔معاوضہ تمہیں منہ بالگاہلے گا'..... بلیک نے کہا۔ " معادضه بھی منہ مانگا ملے اور کام ریٹانہ کرے سبد کیسے ہو سکتا 🕇 ہے لیکن الیما کیاکام ہے کہ تم نے اپنی وسیع اور باوسائل سطیم سے U ہٹ کر مجھے کال کیا ہے "..... ریٹا نے کہا تو بلک نے اسے پاکیشیائی ایجنٹوں کے لیبارٹری کے خلاف کام کرنے کی ساری ہ روئیداد شروع سے آخرتک سنا دی ۔

۱۰ ده ساده سکر نل کارسن کو مجمی ہلاک کر دیا گیا ہے۔ وہری بیڈ۔

نہیں ہے۔ یہ لوگ واقعی حد درجہ خطرناک ہیں کہ کرنل کارس جساآدمی بھی ان کے ہاتھوں ہلاک ہو گیا ہے۔ ویری بیڈ۔ اب محمد ڈا کٹر ہومز کو ہوشیار کرنا پڑے گا "...... چیف سیرٹری نے کہا۔ " جناب اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ان کی لیبارٹری کا علم نہیں ہے اس لئے ہم صرف شہر میں ہی انہیں ٹریس کرتے رہ گئے ہیں۔ اگر ہمیں معلوم ہو تا تو ہم دہاں پکٹنگ کر لیتے اور پھرید لوگ آسانی ہے مارے جا سکتے تھے "..... بلک نے کہا۔ " ہاں۔ آپ کی بات ورست ہے۔ اب ڈا کٹر ہومز کو سب کھ اوین کرنا پڑے گا۔ اب معاملات کو خفیہ رکھنا ملکی مفادات کے خلاف ہے بہرحال آپ انہیں ٹریس کریں۔میں ڈا کٹر ہومزے سب کھ معلوم کر کے آپ کو فون کر کے تفصیل باتا ہوں۔اب کرنل کارسن کی ہلاکت کے بعد سپیشل ایجنسی کو ہم سلمنے نہیں لے آ سکتے '...... چیف سیرٹری نے کہا۔

" یس سر" بلیک نے کہا اور دوسری طرف سے رابطہ ختم ہوتے ہی اس نے رسیور کھ دیا۔ اس کے بجرے پراب اطمینان کے اگرات تنایاں تھے کیونکہ کر فل کارس کی ہلاکت کے بعد چیف سیکرٹری کا سٹار ایجنسی کے خلاف سارا ضعہ جمالگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ وہ چند کمجے سوچتا رہا کہ اب کے ان کے مقابل لایا جائے کہ اچانک ایک خیال اس کے ذہن میں آیا تو دہ بے اختیار انچمل پڑا۔

دہاں سید شحیک رہے گا۔ رہٹا یہ کام کر لے گی۔ اوہ واقعی۔ محجے

سب سے مؤثر تنظیم ہے اور ریٹا اتہائی شاطر عورت ہے اور چونکہ وہ W فسلنہ ہودی ہے اس کے دونت کو دہ ہر چیز پر فوقیت دیتی ہے اس کئے اسے بقین تھاکہ بیس لاکھ ذالر کے لئے دہ پاکیشیائی ایجنٹ تو کیا اسے مقبر کو بھی گولیوں سے ازاسکتی ہے۔

S

m

ولیے مجھے حمہارے آدمیوں کی ہلاکت کی تو اطلاع مل گئی تھی لین کر نل کارسن کے بارے میں ابھی تک کوئی اطلاع نہیں ملی تھی اور جہاں تک ان پاکیشیائی ایجنٹوں کا تعلق ہے تو میں یہ کام زیادہ آسانی سے کر سکتی ہوں کیونکہ سناکی شہر میں میرے آدمی حشرات الارض کی طرح ہر جگہ چھیلے ہوئے ہیں لیکن یہ سن لو کہ معاوضہ دس لاکھ ڈالر ہوگا ایسیں ریٹانے کہا۔

" میں حمیس بیس لا کھ ڈالر دوں گا لیکن مسئلہ صرف انہیں ٹریس کرنے کا نہیں ہے انہیں ہلاک بھی کرنا ہے "..... بلیک نے کہا۔ " ٹھیک ہے۔ دہ بھی ہو جائے گا تم دس لا کھ ڈالر مجوا دو باقی کا بھی بندوبست کر رکھو۔ زیادہ تے زیادہ آج رات تک مشن مکمل ہو جائے گا "...... دیٹانے بڑے احماد مجرے لیج میں کہا۔ "کہاں مججوا دوں" ..... بلیک نے کہا۔

مرے کلب میں جہاراآدی کاؤنٹر پرآکر جہارا نام لے گاتو اسے بھی تک بہنچا ویا جائے گا" ...... دوسری طرف سے ریٹا نے کہا۔

" اوے میں بجواتا ہوں " ...... بلیک نے اطمینان بجرے لیج میں کہا اور رسیور رکھ کر اس نے انٹرکام کا رسیور اٹھایا اور کسی کو دس لاکھ ڈالر کا گار طرفہ تیک ریٹا کلب بہنچانے کی تعقیمی بدایات دے کر اس نے رسیور رکھ دیا۔ اے اب مکمل یقین تھا کہ رات پرنے سے وہلے وہلے یہ پاکیشیائی استبت واقعی مارے جائیں گے کیونکہ اے معلوم تھا کہ سائی میں ریٹاکی مخری کی تنظیم سب سے بری اور

کر سکتی ہے۔ اس نے فون کا رسیور اٹھایا اور تیزی سے غیر پریس کرنے شروع کر دیئے۔ سندہ سیدہ سیدہ ا

"سپیشل ایجنسی بهید کوارثر"...... دوسری طرف سے ایک مرداش ا آواز سنائی دی ۔

" ریٹا کلب سے میڈم ریٹا بول رہی ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ کر ٹل کارسن ہلاک ہو میکے ہیں اب ان کی جگہ کون چیف بنا ہے"...... ریٹانے کہا۔

" میجر رجینز کو ترقی دے کر چیف بنایا گیا ہے اور اب وہ میجر کی ا بجائے کر نل رجینڈ ہیں "...... ودسری طرف ہے کہا گیا۔

" ان سے بات کراؤ۔ وہ مجھ انھی طرح جانتے ہیں" ...... ریٹانے 5 مسکراتے ہوئے کہا اسے پہلے سے اس بارے میں معلوم تھالیوں اس 0

نے جان یو بھے کر پو چھاتھا تاکہ سپیٹل ایجنسی والوں کو بھی معلوم نہ س ہوسکے کہ ان کی مخری کی جاری ہے۔

۱ \* ہمیلو سکر مل رحمینڈ بول رہا ہوں"...... چند کمحوں بعد ایک <sub>©</sub> -

محماری آواز سنائی دی ۔ " سٹالول میں مور

" ریٹا بول رہی ہوں رچینڈ۔ مبارک ہو۔ تمہاری تو لاٹری لکل آئی ہے ۔ یکھت میجر نے کر ٹل بھی بن گئے اور سپیشل ایجینسی کے چیف بھی"...... ریٹا نے انتہائی ہے تکلفانہ کیج میں کہا کیونکہ اس

بیت کی ہو پر میرین ہے۔ کے رجمنڈ ہے انتہائی بے تکلفاء تعلقات تھے۔

" ارے کہاں سے بول رہی ہو" ...... دوسری طرف سے چونک "

ریا نے رسیور رکھا تو اس کے بجرے پر انتہائی مسرت کے الرات ابرآئے تھے اے وہلے سے لیبارٹری کے خلاف ہونے والی جدوج مد کاعلم تھا اور جب راج بلاک ہوا تھا تو اے اطلاع مل گئ تھی اور چونکه راجر کی بلک ایریاس بے بناہ اہمیت تھی اس لئے راجر کی ہلاکت پر ریٹا ہے اختیار چونک بڑی تھی اور پھراس نے اس معالمے میں ولچی لینا شروع کر دی تھی اور اب جب اے کرنل کارسن کی موت كا علم بوا تو وه مجه كل كديد باكيشيائي ايجنث التمائي تراور شاطر لوگ بیں لیکن جونکہ اس کااس سارے معالمے سے کوئی تعلق نہیں تھا اور ندی اے کسی طرف سے کوئی رقم ملنے کا سکوپ نظر آرہا تھا اس لئے وہ مجی خاموش رہی تھی لیکن اب بلکی نے جب خود ہی اے بیس لاکھ ڈالر کی آفر کی تو اس کی رگ یہودیت بجرک الحق تھی۔اے اچانک خیال آگیا کہ وہ بہودی ہے اور مزید بھی رقم حاصل

، تھك ب- سى حمين وس لاكھ ذاار دينے كے لئے تيار ہون لیکن مجھے وہ زندہ چاہئیں کیونکہ میں اپنے ہاتھوں سے انہیں ہلاک کرنا چاہتا ہوں "...... کرنل رجینڈنے کہا۔ " او کے سپھیک بنوا کر تھے بھجوا دو۔ رات تک تمہیں یہ لوگ مل جائیں گے \*..... ریٹانے کہا۔ " اومے "...... كرنل رحمنانے كها تو رينانے ہائة بزھاكر كريڈل وبایا اور بچر ٹون آنے پر اس نے ایک بار بچر تنبر پریس کرنے شروع " يس - ذا كر مومز بول رہا ہوں "...... دوسرى طرف سے ايك مخت سی آواز سنائی وی **۔** " ریٹا بول رہی ہوں ڈا کٹر کیا بات ہے۔ نہ تم اب کلب آتے ہو اور نہ ہی مجھے وہاں کال کرتے ہو۔ کیا مجھے بھول گئے ہو " ..... ریٹا نے اسمائی لاڈ بجرے لیج میں کہا۔ " ارے سارے به تم بھولنے والی چیز ہو ریٹا۔ تمہیں دیکھ کر اور تم سے مل کر تو مجھ جسیما بوڑھا بھی جوان ہو جاتا ہے لیکن ان دنوں میں ایک اہم کام میں معردف موں اس لئے تم سے وابط نہیں کر امكا" ...... دومرى طرف ، دا كثر بو مزكى ب تكلفائد آواز سنائى دى -م تحج معلوم ہے کہ ان دنوں کیا ہو رہا ہے۔ پاکیشیائی ایجنٹ مہاری لیبارٹری تباہ کرنے کے لئے عبال سناک میں کام کر رہے ہیں m اور انہوں نے سنار ایجنسی کے بھی بہترین ایجنٹ ہلاک کر دیتے ہیں

"لین کلب ہے۔ کیوں ".....دیا نے چونک کر کہا۔
" کیجے تو جہارا خیال ہی نہیں آیا تھا۔ اب تم نے فون کیا ہے تو گئے خیال آیا ہے کہ کر کا کارس کے قاتل پاکیشیائی ایجنوں کو تم سب ہے جلای ٹریس کر سکتی ہو۔ بولو۔ یہ کام کرو گی "۔ دوسری طرف ہے کہا گیا۔

مری کوئی سرکاری حیثیت نہیں ہے۔ جبکہ تم تو ایک بہت بی ایک ایک ہو۔ تم خود یہ کام کیوں نہیں کرتے دست ریٹا نے کہا۔

" محجے معلوم ب کہ جہارے آدمی حشرات الارض کی طرح پورے سناکی میں چھیلے ہوئے ہیں۔ اس لئے تم یہ کام زیادہ آسانی سے کر سکتی ہو۔ ولیے تم بے فکر رہو۔ جہیں معاوضہ ملے گا"۔ کر ٹل رمچنڈنے کہا۔

م تھیک ہے۔ تھے کوئی اعتراض نہیں ہے لین حمیس یہ لوگ زندہ چاہئیں یامردہ \* ..... ریٹا نے کہا۔

" کیا مطلب میں تہاری بات کا مطلب نہیں تھا" ...... کرنل رچینڈ نے چونک کر اور حمرت مجرے لیج میں کہا۔ رچینڈ نے چونک کر اور حمرت مجرے کیا ہے۔ یہ میں سی اور مورد

"اگر زندہ چاہئیں تو تمہیں وس لاکھ ڈالر دینے ہوں گے اور مردہ چائیں تو بیں لاکھ ڈالر۔ بولو۔ کیا کہتے ہو"...... ریٹانے مسکراتے ہوئے کہا۔ " لیکن یہ دونوں گروپی تو بہرعال معادضہ لیں گے۔ اگر تم W معاوضے کا بندوبست کر دو تو آج رات تک یہ کام ہو جائے گا دریٹا نے اصل بات پر آتے ہوئے کہا۔ " کتنا معادضہ "....... ڈاکٹر ہوم نے چو نک کر کما۔

" کتنا معاد ضد "...... ڈا کٹر ہو مزنے چو نک کر کہا۔ " پانچ لاکھ ڈالر الک گروپ لے گا اور پانچ لاکھ ڈالر دوسرا گروپ

اور یہ بھی میری وجد سے ورند وہ وس دس لا کھ ڈالر سے کم پر کام ہی ۔ نہیں کرتے :...... بٹانے کہا۔

یں رکے ہے۔ " ٹھک ہے۔ میں چیف سکرٹری سے کہد کر تہیں یہ رقم ولوا K

ووں گا۔ تم کام کر دو " ...... ڈا کٹر ہو مزنے کہا۔

" اوک - بجر چیف سیکرٹری کو کہد دو کہ چنکی تیار رکھے کام آج ہ رات تک کمل ہو جائے گا '..... رینا نے صرت بجرے لیج میں

ا اگر آج رات کام کر دو تو کل میری طرف سے وعوت ہے۔ عبال لیبارٹری آجانا مل کر حشن منائیں گے میس، ڈاکٹر ہومزنے

ا۔ \* ٹھیک ہے۔ کل میں لیبارٹری آ کر حش بھی مناؤں گی اور

چکی بھی لے لوں گی"...... ریٹانے کہا۔ " تھیک ہے۔ منظور ہے"..... ڈاکٹر ہومزنے کہا تو ریٹانے 🔾

رسیور رکھ دیا اس بوڑھے ڈا کٹر ہومزے وہ خاصی لمبی لمبی رقمیں اکثر 🕜 ایشختی رائ تھی اس لئے اسے معلوم تھا کہ جثن کا کیا مطلب ہوتا 🏔 اور اب سیشیل ایجنسی کا کر نل کارسن بھی ان کے ہاتھوں بلاک ہو گیا ہے"......ریٹا نے کہا۔

" ہاں اور میں کرنل کارسن کی موت پر بے حد حمیران ہوں۔ اسے تو میں نے ان ایجینوں کو بے ہوشی کے عالم میں خود دیا تھا۔ بھر وہ کسیے ان کے ہاتھوں ہلاک ہو گیا"....... ڈاکٹر ہومزنے کہا۔

" وہ انتہائی خطرناک ترین ایجنٹ ہیں ڈاکٹر ہومز اور وہ یہ سنار ایجنسی کے اس لئے وہ ایجنسی کے اس لئے وہ ایجنسی کے اس لئے وہ ایجنسی کے بیں اور نہ ہی سپیشل ایجنسی کے اس لئے وہ لا کا لہ مجہاری لیبارٹری اور حمہاری زندگی کے لئے خطرہ سنے رہیں گے لیکن اگر تم کموتو میں انہیں ہلاک کر اسکتی ہوں "...... دینا نے کہا۔
" کیا واقعی م کیا تم یہ کام کر الوگی۔ کیسے "...... ڈاکٹر ہومز نے حمرت بجرے لیج میں کہا۔
حررت بجرے لیج میں کہا۔

محمیں معلوم تو ہے کہ میں کلب کی مالکہ ہوں اور مرے تعلقات سائی کے الیے تنام گروپس سے ہیں جو السے کام کرتے ہیں۔ مخبری کا ایک گروپ الیما ہے جو چند گھنٹوں میں انہیں ٹریس کر لے گا اور ایک دوسرا گروپ ہے جو چند لمحوں میں انہیں ہلاک کر وے گا"..... ریٹانے کما۔

" اوہ ۔ اگر الیماکر سکتی ہو تو ضرور کرد۔ یہ خہاری بھی پر خاص مہر بانی ہو گی کیو کلہ ان کی وجد سے میرا ذہنی سکون بھی جاہ ہو کر رہ گیا ہے اور میرے کام کا بھی بے حد حرج ہو رہا ہے" ...... ڈاکٹر ہومز

ہ اب اس کی آنکھوں میں تیز چمک آگئ تھی کیونکہ اس نے ایک ہی کام کا تین طرف سے معاوضہ وصول کرنے کا بندوبت کر لیا تھا باقی دیس کا فشیں تو یہ اس کے لئے معمولی کام تھا۔ ڈاکٹر ہومز کو تو صرف اطلاع دین تھی جبکہ وہ پانچ افراد کی اشیں بلکی کو مہا کر کے اس سے اور اصل آدمیوں کو زندہ کر تل رحجنڈ سے حوالے کر سے اس سے وس لاکھ ڈالر وصول کرنے کا پلان بنالیا تھا۔ اس نے تیزی سے باتھ بڑھیا اور ایک بار بجر رسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبریس کرنے شروع کی ویے نمبریس

م جارج بول رہا ہوں"...... رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز منائی دی ۔

"ریٹا بول رہی ہوں جارج" ...... ریٹانے تخت لیج میں کہا۔ " لیں میڈم" ..... دوسری طرف سے بولنے والے کا لیجہ لیکنت انتہائی مؤدبانہ ہو گیا۔

" جارج پوری تنظیم کو اطلاع دے دو کد ان پاکیشیائی ایجنٹوں کو فوری طور پرٹریس کر سے تہمیں رپورٹ دیں۔ وہی پاکیشیائی انجنٹ جنہوں نے راج کو ہلاک کیا تھا ".....ریٹانے کہا۔

میں میڈم مسد دوسری طرف سے کما گیا۔

" فوری معلوم کر سے تھے رپورٹ دو۔ میں حمہاری رپورٹ کی منتظر رہوں گی"...... ریٹانے کہا اور اس سے ساتھ ہی اس نے رسیور رکھ دیا اور بچراکی گھٹے بعد جارج کی کال آگئ۔

" سن "...... رینانے کہا۔
" میڈم ۔ ان کے بارے میں اطلاع مل گئ ہے دہ اس وقت اس وقت اس وقت کا مارکیٹ میں موجود ہیں اور دباں دہ کسی خاص مشیزی کی اللہ مغیری کی اللہ مغیری کی اللہ مغیری کے ملسلے میں معروف ہیں "...... جارج نے کہا۔
" ان کی تعداد کتنی ہے "...... دوسری طرف سے کہا گیا۔
" یانج میں میڈم "...... دوسری طرف سے کہا گیا۔

• اس میڈم "...... دوسری طرف سے کہا گیا۔

یا جا ہیں سیم مست دو مری سرت ہے ہو ہیں۔ " ان کی نگر آنی کر اؤ اور جہاں ان کی رہائش ہو دہاں سے تھجے کال O کرد اور سن لو کہ وہ اشہائی خطرناک ایجنٹ ہیں اس لئے ان کی K

نگرانی مشیزی کے ذریعے کرانا "...... ریٹانے کہا۔ " میں میڈم "..... دوسری طرف ہے کہا گیا تو ریٹانے رسیور رکھ میں میڈم کی گھرند نے کا گھندہ دی گھرتا ہے ہے اور ا

دیا۔ بھر تقریباً دو گھنٹوں بعد فون کی گھنٹی نج اٹھی تو اس نے ہاتھ جھاکر رسیوراٹھالیا۔

" يس سرينا بول ربي بون " ...... رينا نے كماس

م جارج ہول رہا ہوں میڈم "...... دوسری طرف سے جارج کی ت آواز سنائی دی ۔

> " بیں ۔ کیارپورٹ ہے"...... ریٹانے کہا۔ اگریت میں میں ا

" میڈم ۔ یہ لوگ اس دقت ریڈ سٹار کالوٹی کی کو تھی تنمبر بارہ اے بلاک میں موجو دہیں۔ میں اکیلا تحری الیں سے نگرانی کر رہا © ہوں۔ باتی افراد کو میں نے والیں جمج دیا ہے ناکہ ان لوگوں کو ⊙

" حمهارا معاوضه حمهيں چکن جائے گاليكن كام بے داغ انداز ميں اللہ كا كار نا اور سنو مجمع ان كى لاشيں صح سلامت چاہيئں "...... ريثا نے U "اليها بي بو گا" ..... ووسري طرف سے راسرم نے كمار " جيسي بي كام مكمل مو تحج اطلاع دينا" ...... رينان كما اوراس ك سات بى اس نے رسيور ركھ ديا۔ اى لح اے اطلاع ملى كه بلکیک کا بھیجا ہوا آدمی کاؤنٹر پرموجود ہے تو اس نے اسے دفتر میں کال كريا اور يمراس سے كار تلز جيك لے كراس نے اسے واپس بھيج دیا۔اس نے گو کرنل رجینڈے وعدہ کیا تھا کہ وہ اے ان ایجنٹوں کو زندہ پہنیائے گی لیکن اس نے ارادہ تبدیل کر لیا تھا کیونکہ یہ التهائي خطرناك المجنث تھے اوراگر وہ كى بھى طرح ہوش میں آ جاتے تو ہو سكتا تھا كہ وہ خود ان كانشان بن جاتى اس لئے اس نے ا نہیں فوری طور پر لاشوں میں تبدیل کرانے کا فیصلہ کر لیا تھا اور اب دہ یوری طرح مطمئن تھی کہ راسڑم جس کا گروپ ایپنے کام میں البرب يه كام بعي آساني سے مكمل كر لے گا۔

\* اوے ۔ نگرانی جاری رکھو۔ میں ان سے خاتے کا بندوبست کرتی موں - تم محص وس منث بعد فون كرنا"..... رينان كما " یس میڈم " ..... دوسری طرف سے کہا گیا تو ریٹا نے کریڈل دبایا اور پر نون آنے براس نے تیزی سے سر پریس کرنے شروع کر " راسرم بول رہا ہوں" ..... رابط قائم ہوتے بی ایک سردان آواز سنائی دی ۔ "ریٹا بول رہی ہوں "...... ریٹانے کہا۔ " اوہ سیس میڈم " ..... ووسری طرف سے مؤوبان لیج میں کیا "اكك كام تهارك لي ب راسرم" ...... ريان كما-" حکم کریں میڈم " ...... دوسری طرف سے کہا گیا۔ الين سيكشن كولي كرريد ساركالوني مين علي جاؤ- وبال كو تمي نسر بارہ اے بلاک میں یائج افراد موجود ہیں انہیں فنش کرنا ہے لیکن بید من لو که بید لوگ انتهائی خطرناک سیکرث ایجنث بین اس لئے الیہا مذہو کہ الٹاتم مارے جاؤ"..... ریٹانے کہا۔ " اوہ - الیی کوئی بات نہیں مادام - ہمارے یاس اس قسم کے ا بنٹوں سے نشنے کے ایک ہزار ایک طریقے ہیں۔ آپ بے قر

رہیں۔ ولیے آپ نے اچھا کیا کہ ہمیں آگاہ کر دیا اب آپ ہمارا کام

ویکھیں گی "..... راسر م نے کہا۔

روشدان کے شیشے پر سرخ لا تنوں کی جھلک دیکھی تو میں چونک 🎹 یوا۔ میں سروعیاں چرد کر اور گیا اور پھر میں نے کھوی کے شیشے پر بھی سرخ لائنوں کو جھملاتے ہوئے دیکھ لیا اور تھے لقین ہے کہ تقریباً تین سو گز کے فاصلے سے تھری ایس سے نگرانی کی جا ری ب :..... نعمانی نے کہا تو عمران ب اختیار الله کر کھزا ہو گیا۔ " اده - اده - ويري بيد - يه كون موسكة بي - كيا سنار المجنسي يا سپیشل ایجنسی \*..... عمران نے کہا۔ \* عمران صاحب - جو بھی ہوں بہرحال پہلے انہیں کور کرنا چاہئے آؤنعمانی مرے ساتھ ہم انہیں جبک کرے اٹھالائیں۔مشینی نگرانی كرنے والوں كى تعداد زيادہ نہيں ہوا كرتى "...... صديقي نے كماس " میں بھی چلتا ہوں" ..... خاور نے بھی اٹھتے ہوئے کہا اور بھروہ تینوں تیزی سے قدم اٹھاتے ہوئے کرے سے باہر طبے گئے جکہ عمران کے پاس اب صرف چوہان رہ گیا تھا۔ یکرنل کارس یا اس کی سپیشل ایجنسی کو تو ہماری اس رہائش گاہ کا علم بی نہ تھا۔ ہم بے ہوشی کے عالم میں اس کے حوالے کئے گئے تھے اور وہ سٹار ایجنسی کا کارٹراس رہائش گاہ سے واقف تھا وہ بلاک ہو چکا ہے بھرید لوگ عبال کسے پہنے گئے " ...... عمران نے خود کلامی کے سے انداز میں بزبڑاتے ہوئے کہا۔ " عمران صاحب - ہو سكتا ہے كه اس خفيه ماركيث ميں ہميں

عمران لین ساتھیوں سمیت ابھی اس خفیہ مارکیٹ ہے والی آیا تھا جہاں دہ سناپر ایکس خرید نے گیا تھا اور کچر اہے اور اس کے ساتھیوں کو کئی دکانوں پر چکر لگانا پڑا کیونکہ جس قدر پاور کا سناپر ایکس عمران خرید ناچاہا تھا اس سے کم پاور کا بل رہا تھا لیکن کچر الکیہ دکان پر اسے اس کے مطلب کے سناپر ایکس مل گیا اور وہ اسے خرید کر والیں آگئے تھے ۔ اس وقت سوائے نعمانی کے باتی سب بڑے کر والیں آگئے تھے دات کو لیبارٹری میں تھینے کے بارے میں بات کر یہ ہے کہ اچانک نعمانی تیج تیج قدم اٹھا تا ہوا کرے میں بیت کر رہے تھے کہ اچانک نعمانی تیج تیج قدم اٹھا تا ہوا کرے میں داخل ہوا۔

" میرا خیال ہے کہ ہماری مضینی نگرانی ہو رہی ہے"...... نعمانی نے کہا تو عمران سمیت سب بے اختیار چونک پڑے ۔ " کیا مطلب-مشینی نگرانی "...... عمران نے چونک کر کہا۔

چیک کر لیا گیا ہو" ...... چوہان نے کہا تو عمران بے اختیار انچل بڑا۔ " اوہ ہاں۔ واقعی الیما ہو سکتا ہے۔ تھیک ہے " ...... عمران نے کہا اور پھر تھوڑی دیر بعد صدیقی اور خاور اندر واخل ہوئے خاور کے کاندھے پر ایک آدمی لدا ہوا تھا اے فرش پر لٹا دیا گیا جبکہ تعمانی کے ہاتھ میں ایک جیب سی ساخت کی مشین تھی۔ " نعمانی تم خاور کے ساتھ ویس تمبرو- ہو سكتا ہے كه اس آدى نے کسی کو اطلاع وے دی ہو اور وہ وہاں پہنے کر بی آگے بردھیں گے "..... عمران نے کہا۔ معمران صاحب ۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اگر اس نے کسی کو اطلاع دے وی ہو تو وہ براہ راست عباں حملہ کر دیں اس لئے مرا خیال بے کہ ہم ساتھ والی کو تھی میں شفت ہو جائیں اس کے باہر برائے فروخت كابور دموجود بيسس صديقى نے كمار \* ٹھیک ہے لیکن کیرچوہان اس کو تھی سے باہردک کر اس کی نگرانی کرے گا تاکہ جو کارروائی ہواس کا ہمیں علم ہوسکے "۔ عمران نے کما اور پھر انہوں نے سارا سامان پیک کیا اور تھوڑی دیر بعد وہ اس آدى كو اٹھا كر سائقه والى كو تھى ميں شفث ہو گئے جبكہ چوہان، نعمانی اور خاور اس آدمی کو عمران کے پاس چھوڑ کر عقبی طرف سے باہر طے گئے تھے۔ " اے رسی سے باندھ دو"...... عمران نے کہا تو صدیقی سٹور سے ری مگاش کر کے لے آیا اور پھر عمران اور صدیقی وونوں نے مل کر

اس آدمی کو کرسی پر رس سے باندھ دیا۔ پھر عمران نے بس کی تاک اور مند دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا۔ چند محول بعد جنب اس سے جسم اللہ میں حرکت کے آثار مخودار ہونے شروع ہو گئے تو اس نے ہاتھ بٹائے W اور سلمنے والی کری پر بیٹھ گیا جبکہ صدیقی ویسے ہی اٹھ کر کرے سے اللہ باهر حلا گيا تها كيونكه يهال بهي خطره بوسكة تحااوروه نهي جاهة تحا کہ ان کے خلاف اچانک کوئی کارروائی ہو جائے ۔ " يه سيد كيا ب- مم سيس كمال مون - كيا مطلب " .... اس آدی نے ہوش میں آتے ہی بے اختیار ائھنے کی ناکام کو سشش کرتے " تہارا نام کیا ہے " ...... عمران نے سرد لیج میں کہا۔ " تم - تم كون بو اوريه تحجي عبال كسي لايا كيا ب ...... اس آدئی نے عمران کی بات کاجواب دینے کی بجائے کہا اور اس کے ساتھ ی وہ چو نک پڑا تھا۔ " تم تحری ایس سے ہماری نگرانی کر رہے تھے لین مہیں معلوم نہیں تھا کہ جہاری تھری ایس ریز کی جھلملاہٹ اوپر والی مزل کی کورکیوں پر باری تھی جس کی وجہ سے حمیس جمیک کر کے عباں لایا گیا ہے '..... عمران نے کہا۔

م م سیں تو ایسا نہیں کر رہا تھا۔ میں تو بے گناہ ہوں "۔ اس آومی نے رک رک کر کہا تو عمران نے جیب سے مشین کہٹل ڈکالا اور

اس کی کنپی سے مگا دیا۔اس سے بجرے پر انتہائی سفاکی کے تاثرات

دیا اور بچراس نے پوری تفصیل بنا دی۔ عمران نے اس سے سوالات کرے مزید باتیں بھی معلوم کر لیں۔ " جہاری اس میڈم ریٹا کا لیبارٹری سے کیا تعلق "..... عمران " وه وه ليبارثري انجارج واكثر بومزكي عورت بهي بيد واكثر ہومزیمبال کلب میں آگر کئ کئ دن اس کے ساتھ گزار تا ہے اور 🔾 میڈم ریٹا کئ بار وہاں لیبارٹری میں جا کر اس کے ساتھ رہا کرتی 🔾 ب- وه دلي تو بور حا آدمي ب لين رينا اس احمق بناكر اس سے جماری دولت حاصل کر لیتی ب اور مجم معلوم ب که رینا کو سار ایجنس کے چیف بلیک نے اور سپیٹل ایجنس کے نئے چیف کرنل رجینڈ نے اس کام پر مامور کیا ہے ۔اس نے ان سے حماری بلاکت کے بھاری مودے کئے ہیں اور پھراس نے ڈاکٹر ہومز کو بھی فون کر ك اس سے وعدہ لے ليا ہے كہ تجهاري بلاكت يروه چنف سيكرثري

ا گئی کرنے کے جنون میں مبتلاہ "...... جاری نے مسلسل <u>بولع</u> ہوئے کہا۔ " کیا تم اس کے ساتھ رہتے ہو جو تمہیں ساری باتوں کا علم

ہے '۔۔۔۔۔۔ عمران نے کہا۔ \* فون کر کے اور کو تھی بتآ کریہ سب کچھ کہاجو میں نے تہمیں بتآ ویا ہے '۔۔۔۔۔، جارج نے جواب ویا۔

سے اسے مجاری معادضہ ولائے گا۔ ریٹا یموون ہے اور وہ وولت

ببرات ہے۔ ۔ " مرف پانچ تک گنوں گاس کے بعد ٹریگر دیا دوں گا تم مرف نگرانی کر رہے تھے اس لئے اگر تم سب کچھ بچ بٹا دو تو خہیں چھوڑا جا سکتا ہے ورمہ خہاری لاش کا بھی کسی کو علم نہ ہو گا اور گئؤ کے کوے خہاری لاش کو کھا جائیں گے سبولو ۔ ورمہ "...... عمران نے انتہائی سرد لیج میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے گئتی شروع کر دی۔

" رک جاؤ۔ رک جاؤ۔ مت مارو تھے۔ میں بتاتا ہوں لیکن اگر تم اس کو شمی میں ہو تو میماں سے خو و بھی نکل جاؤ اور تھے بھی لے جاؤ ورنہ ابھی میماں ریڈ ہو جائے گا "......اس آوی نے انتہائی خوفزوہ سے لیج میں کہا۔ وہ چونکہ شاید صرف نگر انی کا کام کر تا تھا اس لئے فیلڈ کا اسے تجربہ ہی نہ تھا اور وہ انتہائی خوفزوہ ہو رہا تھا۔

" تم بے فکر رہو ہم اس کو تھی میں نہیں ہیں جہاں تم نے ہمیں چکی کیا تھا تم تفصیل بناؤ "...... عمران نے سرد کیچ میں کہا۔ "اوہ اوہ -تو چر تم کہاں آگئے ہو "...... اس نے چو نک کر کہا۔ " میں دوبارہ گنتی شروع کر رہا ہوں"...... عمران کا لیجہ لیکٹ

" مم - م - ميں بنا آبوں - ميا نام جارج ہے اور ميں ريفا كلب كي ميذم ريفا كى مين اتباقى وسيع بيمانے پر تخري كرنے والى تنظيم كا فيلا انجارج بون الشروع كر

مزيد مرد ہو گيا تھا۔

" کیا ہوا۔ تم سب آگئے ہو" ...... عمران نے چونک کر پو چھا۔ الل \* ایک کار میں چار آدمی آئے تھے ۔ان میں ہے ایک آدمی نے W سائیڈے کو تھی کے اندر بے ہوش کر دینے والی کیس فائر کی اور مجرالل اندر جا کر پھاٹک کھول دیا۔ باقی تینوں اتر کر اندر گئے اور پھر کچھ دیر بعد والی آکر کار میں بیٹھے اور والی طبے گئے "...... چوہان نے کہا۔ "راسرم كاطيه كياب جارج" ..... عمران في كما تو جارج في حلبيه بهآدياسه " ہاں۔ان میں سے ایک ای طلیے کا تھا"...... چوہان نے جواب ویا بھراس بہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی جارج کی جیب سے سیٹی ک آواز سنائی دینے لگی تو عمران نے بحلی کی می تیزی سے جھک کر اس کی جیب سے ایک جدید ساخت کا ٹرائسمیر نکال لیا۔ سیٹی کی آواز اس میں سے سنانی دے رہی تھی۔ " اس کامنہ بند کر دو۔ عمران نے ٹرانسمیڑ لے کر کری پر بیٹھتے ہوئے کہا تو صدیقی نے آگے بڑھ کر جارج کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ حمران نے ٹرائسمیڑ آن کر دیا۔ " بهيلو - بهيلو - رينا كالنك - اوور" ..... الك نسواني آواز سنائي دى - كچه تحكمانه تمايه م یس میڈم۔ میں جارج بول رہا ہوں۔ ادور "...... عمران نے جارج کی آواز اور کیج میں کہا تو جارج کی آنکھیں حیرت سے چھیلتی جلی کئیں لیکن ظاہر ہے منہ بند ہونے کی وجہ سے وہ اس حیرت کا اظہار

\* جب مهاری تنظیم اتن باوسائل اور وسیع ہے تو یہ نگرانی كرنے تم خود كيوں آئے ہو "..... عمران نے كہا۔ " ہمارے آدمیوں نے تہیں مشیزی کی خفیہ مارکیث میں چکی كراياتها اور كورمبال مهارى ربائش كاه ير بيخ كئة جب من في ميذم ریٹا کو ربورٹ دی تو اس نے کہا کہ تم انتہائی خطرناک ایجنٹ ہو اس لئے میں اکیلا دہاں جاکر تھری ایس کے ساتھ دور سے نگرانی كرون - وه راسرم اور اس ك آدميون كو بهيج كر حميس بلاك كرا دے گی تو مچرمیں والی آجاؤں اس اے میں خود مہاں آیا اور میں نے باتی آدمیوں کو واپس جمجوا دیا"..... جارج نے کہا۔ " راسرم كون ب- كيايه ريناكا آدمى ب" ...... عمران في منسیں۔ وہ سناکی کا انتہائی خوفناک قاتل ہے اس نے قاتلوں کا ا کی یورا گروپ بنایا ہوا ہے ادریہ لوگ لینے کام میں اس قدر ماہر

ہیں کہ آج تک ان سے کوئی نہیں نے سکا۔سنای میں مشہور ہے کہ جس کے بیکھے راسڑم لگ جائے موت اس کا مقدر بن جاتی ب "..... جارج نے جواب ویا۔

" کہاں رہا ہے وہ '..... عمران نے کہا۔

وه راسرم كلب كا مالك اور جزل مينجر ب- پرستن رود پر راسٹرم کلب ہے "...... جارج نے جواب دیا۔ ای مجے دروازہ کھلا اور اس کے سارے ساتھی اندر داخل ہوئے۔ \* عمران صاحب - كون ب يه ريطا اور اس جارج ف كيا يمايال ب "..... صدیقی نے کہا تو عمران نے اسے ساری تغصیل بتا دی۔ ع براب آپ کا کیا پروگرام به مسس صدیقی نے کہا۔ مروگرام کیا ہونا ہے۔ رات تک ہم ای کو تھی میں رہیں گے اور رات کو لیبارٹری پر کام کریں گے اور کیا پروگرام ہونا ہے "۔ عمران \* اوہ نہیں عمران صاحب -آپ نے عور نہیں کیا کہ ریٹا اس لیبارٹری کے اندر جا چکی ہے پراس کی تنظیم اس قدر وسیع ہے کہ اس نے فوراً ہمارا کھوج لگا لیا۔اگر نعمانی سرخ لا تنوں کو اچانک یہ دیکھ لیتا تو تقیناً ہم اب تک مارے جا بھے ہوتے۔ اس لئے اس داسٹرم کا خاتمہ پہلے کر لیں بچر اس ریٹا کو بکڑ کر اس سے لیبادٹری کا راستہ کھلوائیں اور مجروہاں کارروائی کریں "...... صدیتی نے کہا۔ " اس کی کیا ضرورت ہے۔ ہم اپنے مشن سے ہٹ جائیں کے "..... عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ و صدیقی درست که رہا ہے عمران صاحب مدہمیں ان کروپس کا خاتمہ پہلے کرنا ہو گا ورنہ ہمیں ناقابل مگافی نقصان بھی بہنچ سکتا ہے"..... تعمانی نے کہا۔ " ارے ۔ارے ۔ کیا مطلب۔ لیڈر میں ہوں اور تم نے حمایت لینے چیف کی شروع کر دی ہے" ...... عمران نے مند بناتے ہوئے

" كبال بو تم ـ راسرم ف اجى اطلاع دى ب ك كوتحى خالى بری ہے۔ وہاں کوئی آومی ہی نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا \*-دوسری طرف سے انتہائی عصیلے کیج میں کہا گیا۔ " میڈم۔ وہ لوگ باہر تو نہیں نگے۔شاید کسی خفیہ راستے ہے فرار ہو گئے ہوں گے۔اوور میں عمران نے کہا۔ \* اوہ ۔ ویری بیڈ ۔ لیکن انہیں کیسے معلوم ہو گیا کہ ان کی نگرانی ہو رہی ہے۔اوور '..... ریٹانے چینے ہوئے کہا۔ میں کیا کمہ سکتا ہوں میڈم-ویے آپ بے فکر رہیں ہم انہیں جلد ہی دوبارہ ٹریس کر لیں گے۔اوور "...... عمران نے کہا۔ " محصی ہے۔واپس آؤاور انہیں ووبارہ ملاش کرو۔ ہم نے آج رات سے ملے وسلے انہیں ہر قیمت پر لاشوں میں تبدیل کرنا ہے۔ اوور "..... ووسری طرف سے کہا گیا۔ « بیں میڈم ۔ اوور " ...... عمران نے کہا اور بھر دوسری طرف سے اوور اینڈآل کے الفاظ س کر اس نے ٹرانسمیر آف کر دیا۔ " تم .. تم .. يه كس طرح كرايية بو .. يو نامكن ب" - صديقي کے ہاتھ ہٹاتے ہی جارج نے انتہائی حیرت بھرے کیج میں کہا۔ " اسے آف کر دو صدیقی "...... عمران نے خشک کیجے میں کہا ادر ووسرے کم جو تو تواہد کی تیز آوازوں کے ساتھ بی جارج کی چنے سے کرہ گو نج اٹھا اور چند کھے تڑینے کے بعد جارج ختم ہو گیا۔

کما تو سب بے اختیار ہنس بڑے۔

" كُنْقَ كُل كى "..... صديقي في عند كر كها

\* عمران صاحب - ہم نے لیبارٹری سے فارمولا لے کر واپس بھی جانا ہے اور یہ لوگ حشرات الارض کی طرح پھیلے ہوئے ہیں"-اس بار صدیتی نے کہا تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ ادے ۔ ٹھیک ہے۔ جسے تم کہو۔اب جمہوریت کو تو بھگتنا ہی برے کا موجودہ دور میں ورن قد مے دور میں تو سردار جو کہنا تھا وی ہو تا تھا اس لئے محبوری ہے" ...... عمران نے کہا تو سب ایک بار پھر " آپ يمبين رمين عمران صاحب اور جمين اجازت وين جم اس راسرم اور رینا وونوں سے رات سے پہلے منٹ لیں گے"۔ · مطلب ہے کہ اب تم لیڈ کروگے ۔اب میں فالتو اور بے کار چیز بن چکاہوں "...... عمران نے کہا تو سب ایک بار پھر بنس پڑے -" تو بحرآب بمارے ساتھ چلیں "..... صدیقی نے ہستے ہوئے لین انہیں ہماری تعداد کاعلم ہے اس لئے وہ فوراً سمجھ جائیں م جبكه اگر بم لباس اور ميك آپ تبديل كر ك دد دو آدمى وبان جائیں تو وہ ہمیں کسی صورت چک ند کر سکیں گے " ...... نعمانی حلو ٹھیک ہے۔ تم وو دو ہی کارروائی کرو بعد میں چیکنگ اور ساتھ ہی گنتی کریں گے \* ...... عمران نے کہا۔

"لا شوں کی "...... عمران نے کہا تو سب ایک بار پر ہنس پڑے اللہ شمیک ہے۔ میں اور خاور دونوں ریٹائے فلاف کارروائی کرتے لہ بین جبکہ آپ نعمانی اور چوہان اس راسٹرم سے نمٹ لیں تاکہ کام بیک وقت مکمل ہوسکے "..... صدیق نے کہا۔
" تم نے ریٹائے کیا معلوم کر ناہے"..... عمران نے کہا۔
" لداری کی اور فر میں ناہے تا میں اس تر آئی کہا۔

لیبارٹری کی اندرونی حفاظتی مشیزی کی تفصیل اور کیا معلوم کرنا"..... صدیقی نے کہا۔ "اس سے کوئی قرق نہیں پڑے گا کیونکہ سٹاپر ایکس ولیے ہی وہاں کی تنام مشیزی کو زیرو کر دے گا۔البتہ تم نے ریٹاسے صرف

اس ڈاکٹر ہومز کا صلیہ وخیرہ معلوم کرنا ہے "...... عمران نے کہا تو افعمانی اونچی آواز میں ہنس پڑا۔ " اس سے کیا فرق پڑجائے گا"...... صدیقی نے بھی ہنستے ہوں رُ

" اس سے کیا فرق پڑھائے گا"...... صدیقی نے بھی ہنتے ہوئے -" اربے - آخ کچے تو معلوم کروگے ہی اس سے یا نہیں - ای لئے

لم رہا ہوں "...... عمران نے کہا۔ "چلیں آپ الیما کریں کہ آپ ریٹا سے نمٹ لیں مرہم راسٹرم کے اقعہ کام کر تر میں اور سے تاکہ معال نہ س

اف کام کرتے ہیں اس سے تو کھ معلوم نہیں کر نام صرف اسے اللہ کام کرتے ہیں اس سے تو کھ معلوم نہیں کر نام صرف اسے اللہ کا تعلق کا گروپ ہے اس سے تم صرف دو

Scanned By Wagar Azeem pakistanipoi

W W

a k

0

S

t Y

0

o m ریٹا بڑی بے چین کے عالم میں اپنے آفس میں موجود تھی کیونکہ جارج کے جارج کے دریا نے جارج کے اس محلوم کیا تو اے بتایا گیا کہ جارج والی ہی نہیں آیا۔ اس نے جارج کو فرانسمیٹر پر کال کیا لیکن فرانسمیٹر انٹٹر ہی نہیں کیا گیا۔ اس نے ریٹا بے چین ہوری تھی اس بے ساتھ ساتھ اسے جارج کی اس نے ریٹا بے چین ہوری تھی اس بے ساتھ ساتھ اسے جارج کی مطاحتیوں کا بھی عام تھا۔ اسے محلوم تھا کہ جارج انتہائی تحدار آدی ہے وہ لاز آگی کلو کے پیچے ہوگا اور کام کھل کر کے رپورٹ دیٹا ہے وہ سے موج کر مطمئن ہو جاتی تھی کہ اچانک میر چہرے پر لکھت میں مسکراہٹ انجر آئی کیونکہ اسے بیتین تھا کہ کال جارج کی طرف سے مسکراہٹ انجر آئی کیونکہ اسے بیتین تھا کہ کال جارج کی طرف سے مسکراہٹ انجر آئی کیونکہ اسے بیتین تھا کہ کال جارج کی طرف سے مسکراہٹ انجر آئی کیونکہ اسے بیتین تھا کہ کال جارج کی طرف سے

" يس " ...... ريثانے رسيور اٹھا كركان سے نگاتے ہوئے كما۔

وہاں مت جاؤ۔ تم چوہان کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ میں اور نعمانی ریٹا کے حسن کی تعریفیس کرنے کے لئے کائی ہیں ۔۔۔۔۔۔ عمران نے کہا۔ \* تصریب ہے ۔۔۔۔۔۔ صدیقی نے فوراً تیار ہوتے ہوئے کہا۔ \* ہمیں بچر رات کو اس کو شی میں اکٹنے ہونا ہے ۔۔۔۔۔۔ عمران نے اٹھتے ہوئے کہا اور صدیقی نے اثنیات میں سرطا دیا۔

فون کیا تو فون النڈ ہی مہ کیا گیا پھر جب میں نے وہاں آدمی بھیجا تو پتہ جلا کہ چید کا کوٹ ان کی پشت پر کافی نیچ کیا گیا ہے اور ان کے دونوں نصفے کئے ہوئے تھے۔انہیں کولی مار کر ہلاک کیا گیاہے اور پھر ابھی تعوزی دیر پہلے اس گروپ کی ہلاکت کی اطلاع ملی ہے۔ یہ سب الک بی رہائش گاہ میں رہتے تھے۔ دہاں مجی تین افراد گئے اور انہوں نے سب کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا"...... انتھونی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ " مگر بیہ کون لوگ تھے اور کیوں انہوں نے کسیما کیا مسس ریٹا " به تو جب وه ٹریس ہوں گے تو پته طلے گا"...... دوسری طرف \* ٹھیک ہے۔اب تم نے جارج سنبھال کیا ہے تو ٹھیک ہے۔

ببرحال انہیں ضرور تکاش کراؤ میں بھی این تنظیم کو احکامات دے ویتی ہوں کہ انہیں تلاش کریں۔راسرم محجے بے حد عزیز تھا"۔ ریٹا " بے حد شکریہ"...... دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ی رابطہ مختم ہو گیا تو ریٹانے رسپور رکھ دیا۔ \* یہ کون ہو سکتے ہیں۔اس قدر دلری سے کون کام کر سکتے ہیں "۔رینانے کہا اور ایمانک ایک خیال کے تحت وہ چونک پڑی۔

" اوه ساوه سركمس يد ما كيشيائي ايجننون كاكام تو نهيس " ...... ريا

" راسٹرم کلب سے انتھونی بول رہا ہوں "...... دوسری طرف سے ا کی آواز سنائی دی تو ریٹا بے اختیار چو نک بڑی ۔ کیونکہ اسے معلوم تھا کہ انتھونی راسڑم کا نائب ہے لیکن اسے مبھی انتھونی نے براہ راست کال نه کی تھی اس لئے دہ چو نک بڑی تھی۔ " کیا بات ہے۔ کیوں کال کی ہے" ..... ریٹانے کہا۔ " میڈم ریٹا ۔ راسرم کو اس کے آفس میں گولی مار کر ہلاک کر ویا گیا ہے اور ابھی ابھی محجے اطلاع ملی ہے کہ ہمارے اس سپیشل گروپ کو جے چیف راسڑم ڈیل کر تا تھا ان سب کو ان کی رہائش گاہ پر ہلاک کر دیا گیاہے میں نے آب کو اس لئے کال کیا ہے کہ تھے معلوم تھا کہ آپ نے چیف راسڑم کو ایک مثن ویا ہوا تھا۔اب وہ مثن موجوه حالات میں مکمل نہیں ہو سکتا البتہ اگر آپ چاہیں تو کچھ روز بعد میں اسے مکمل کر دوں گا کیونکہ پہلے مجھے چیف اور گروپ کے قاتلوں کو مکاش کر کے ختم کرانا ہے " ...... دوسری طرف سے کہا گیا

" راسرم اور اس کے گروپ کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اوہ ۔ اوہ ۔ یہ کیے مکن ہے۔ کس نے الیما کیا ہے۔ تفصیل بناؤ " ...... ریٹا نے انتہائی حرت بحرے کیج میں کہا۔

تو ریٹا کی حالت و میکھنے والی ہو گئی۔

" مجم صرف اتنا معلوم ب كه تين افراد كلب مين آئ اور كر باس ك آفس ميں طي كئے - كروه والس كئے تو بم نے كوئى خيال يد کیا ایک تھنٹے بعد جب میں نے چیف سے ہدایات لینے کے لئے انہیں " مرا نام رینا ہے ..... رینا نے مصافی کے لئے ہاتھ بھواتے پیر ہونے کہار موری میڈم-میرے ہاتھ میں الرجی ہے۔آپ تشریف رکھیں۔ ولي ميرا نام مائيكل ب اوريه مراساتمي ب آرتمر " آ الله آن والے نے مسکراتے ہوئے کہا تو ریٹانے ایک جھٹلے سے ہاتھ والی محینیا اور پر کری پر بیٹھ گئ۔اس کے جبرے پر کبیدگی کے ہاڑات الجرآئے تھے لیکن مجراے ایک کروڑ ڈالر ذکا خیال آگیا تو اس کا بجرہ تیزی سے نارمل ہو گیا۔ "آب کیا پینا پند کریں گے"..... ریٹانے کہا۔ م كچھ نہيں سبم ديوني بريس ميذم " ..... مائيكل في جواب ديا۔ \* ڈیوٹی۔ کسی ڈیوٹی \* ...... ریٹانے جو نک کر اور حریت مجرے م ہمیں سار براورز کے چیف نے جھیجا ہے اور ہم آپ سے برنس مرنے آئے میں اور یہ ذیونی ہے ...... مائیکل نے مسکراتے ہوئے کما تو رینا بھی بے اختیار ہنس پڑی۔ و نھیک ہے۔ بتائیں کیا کام ہے :.... ریٹانے اشتیاق بجرے کیج میں یو تجانہ ممال الك ليبارثري ب جس كا انجارج دا كر بومز ب اس لیبارٹری کا راستہ اور اس کا اندرونی نقشہ ہم نے معلوم کرنا ہے۔

نے بربراتے ہوئے کہا لیکن مجراس نے فورا ہی اس خیال کو جھٹک دیا کیونکہ راسرم کے ساتھ تو ان کا شکراؤ ہوا ہی نہیں تھا اس لئے انہیں الہام تو نہیں ہو سکتا کہ داسٹرم اپنے آدمیوں سمیت ان کو ہلاک کرنے گیا تھا۔ ابھی وہ یہ موچ ہی رہی تھی کہ میر پر برے ہوئے انٹر کام کی تھنٹی ج اتھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر رسیور انحالیا۔ \* بیں \*..... ریٹا نے کہا۔| کاؤنٹر سے میکی بول ری ہوں میڈم سباں دوامکر بمین موجود ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان کا تعلق ولنگن کے سار براورزے ہے اور وہ اسنے چیف کی طرف سے آپ سے کوئی بڑا برنس کرنے آئے ہیں۔ان کے نام مائیکل اور آرتحرہیں "...... دوسری طرف سے انتہائی مؤدبانہ " بزنس \_ كىيما بزنس " ..... رينا في جونك كر اور حرت بجرك لجے میں کمارولیے وہ سٹار برادرزے بہت اتھی طرح واقف تھی۔ " ان كاكمنا ب ميذم كرآب س براه راست بات موسكتى ب-ا کی کروڑ ڈالر ز کا بزنس ہے "...... میکی نے جواب دیا۔ " اوه اچما بھیجوانہیں " ...... ریٹانے ایک کروڑ ڈالرز کا سنتے ہی تیزی ہے کہا اور رسیور رکھ دیا۔ \* ایک کروڑ ڈالرز دوری گڈے یہ ہوئی نان بات \* ..... ریٹانے مسرت مجرے کیج میں بزبراتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ محلا اور وو ایکریسن اندر داخل ہوئے تو ریٹا بے اختیار اعظ کر کھڑی ہو

" کے "..... ریٹانے چونک کر کھا۔

W

" تم كوئى بمى تفصيل بميں بنا دو اور رقم لے لو تو بميں كييے معلوم ہو گا کہ تم درست بتاری ہوا ...... مائیکل نے کہا۔ " تم كس طرح كنفر مين كرنا چاسة مو" ..... رينان كما وہاں جاکر ہی ہو سکتی ہے اسسد مائیکل نے جواب دیا۔ \*اوه - يه كام نهي بوسكا - تم جاسكة بوسي ريان في كما-" سوچ لو۔ بدی بھاری رقم سے ہاتھ دھو رہی ہو۔ ہم نے تو ببرحال کام کرای لینا ب" ...... مائيكل نے كما-مرے علاوہ دنیا کا کوئی اور تفس بے کام نہیں کر سکتا۔ کیونکہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے کہ لیبارٹری کہاں ہے"...... ریٹا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ا یہ کسے ہو سکتا ہے کیونکہ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ ڈاکٹر ہومز عیاش فطرت آدی ہے۔ الزمامهال سنای میں اس نے کوئی دوسری عورت رکی ہوئی ہوگی اس سے معلوم ہوسکتا ہے ...... مائیل نے " نہیں ۔ مرے علاوہ اور کوئی حورت نہیں ہے" ...... ریٹا نے بڑے محتی کیجے میں کہا۔ و تو بھر تہیں بتانا ہو گائیس مائیل نے کہا۔ \* لیکن به کنفرمیشن والی شرط ختم کرواور بھے پراعتماد کرو تو حمہارا M

بس یہ کام ہے ..... مائیکل نے کہا تو ریٹا کے جبرے پر حرت کے تاثرات ابجرآئے۔ مشار براورز کااس سے کیا تعلق ہے '..... ریٹانے کہا۔ " ہو گا کوئی تعلق " ...... مائیکل نے جواب دیا۔ " کتنی رقم دو گے اس کے معاوضہ میں"...... ریٹا نے اشتیاق " الك لا كه ذالر زاوروه بھي نقد"...... مائيكل نے كها-. ليكن تم نے كاؤنٹر پر ميلى سے كها ب كد الك كروڑ والرزكا برنس كرناب "..... ريٹانے مند بناتے ہوئے كما-وه دوسرا كام ب" ...... مائيكل نے جواب ديا۔ ووسراكام كيامطلب" ..... رينان چونك كركما-- اگر تم ہمارے ساتھ جل کر لیبارٹری میں ہماری ملاقات ڈا کر ہومزے کرا وو تو ایک کروڑ ڈالرز کا گارطڈ چیک ابھی تمہارے حوالے كياجا سكتاب اسس مائيل نے كما-• حمیس ڈاکٹر ہومزے کیاکام ہے "..... ریٹانے حیرت بھرے " یہ بات داکر ہومزے ہو سکتی ہے تم سے نہیں "..... مائیکل و یہ کام ناممکن ہے البتہ جہارا بہلا کام ہو سکتاہے لین اس کے انے تمہیں ایک کروڑ ڈالر زویے ہوں گے مسسد ریٹانے کہا۔

" اس ك كه بم دونون بمي باكيشيائي ايجنث بيس مرا نام على الله عران ہے اور میرے ساتھی کا نام نعمانی ہے ...... مائیکل نے W مسکراتے ہوئے کہا۔ "اده - اده - كيا - كيا مطلب تم - تم - مكر " ...... رينا كي حالت خراب ہوتی گئی ۔ اس کے دبن میں وحماکے ہونے لگے تھے کہ اجانک مائیکل کے ہاتھ میں مشین پٹل اے نظر آیا اور بھراس ہے پہلے کہ وہ سنجلتی اچانک ترجواہث کی آوازوں کے ساتھ ہی اس کے حلق ہے بے انتثیار نیج نکل گئے۔اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے جمم میں گرم سلانعیں اترتی چلی جارہی ہوں۔اس کے ساتھ ہی اس کا سانس اس کے حلق میں لکھت اٹک گیا اور ذہن پر ماریکیوں نے مجیدے مارنے شروع کر دینے اور مجر افخت اس کے تمام احساسات کار کی میں ڈوسٹے طیے گئے۔

m

کام ہو سکتا ہے۔ لین وہلے ایک لاکھ ڈالر تھیے دو میں ریٹانے کہا تو مائیکل نے جیب سے ایک تہد شدہ چمک ثکالا اور ریٹا کی طرف بڑھا دیا۔ ریٹانے چمک لے کر دیکھا تو وہ واقعی ایکر یمیا کے سب سے بڑے بیٹک کا گار تلڈ چمک تھا۔

" ٹھیک ہے " ...... ریٹا نے مسرت بھرے لیج میں کہا اور میر کی وراز کھول کر چک اس نے وراز میں رکھ دیا۔

دورو ول رہیں ہیں مصاری رطاریہ
" اب تم تغصیل سن لو۔ کیونکہ میں خود دہاں کئی بار جا چکی
ہوں"...... ریٹا نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے تفصیل بتانا شروع کر دی۔ وہ دونوں سنتے رہے اور بجر مائیکل نے اس سے کئ سوالات کے اور ریٹانے اے مطمئن کر دیا۔

مشمی ہے۔ اب یہ بتا دو کہ پاکیشیائی ایجنٹوں کے خاتے کے اپنے تم نے کس کس سے بکنگ کی ہوئی تعی '...... مائیکل نے کہا تو ریفائے افتدار انچل بڑی۔

یکیا۔ کیا مطلب میں ریٹانے حریت سے اٹھلے ہوئے کہا۔ میں نے جارج کو تحری ایس دے کر پاکیشیائی ایجنٹوں کی کوشمی کی نگرانی کے لئے بھیجا اور مچر داسٹرم اور اس سے گروپ کو انہیں ہلاک کرنے کے لئے بھجوایا اور یہ کام تم جیسی دولت پرست مورت بغیر بکٹک کے نہیں کر سکق میں انکیل نے کہا۔

اوه داده - تم كون بوركيا مطلب تهيس يدسب كي معلوم بواد ..... ريان و اتبائى حرت بحرب ليج مين كبار

" لیں سر۔ میں آپ کو بتانا چاہا تھا لین مجھے پہلے بات کرنے کی W

فرصت ہی نہیں ملی۔وہ عباں سنائی میں بے حد بااثر حورت ہے وہ یہ W کام آسانی سے کراسکتی ہے "...... ڈاکمز ہومزنے کہا۔

ورینا کو اس کے کلب کے آفس میں گولیوں سے اوا دیا گیا

ہے'...... چیف سیکرٹری نے کہا تو ڈاکٹر ہومز ایک بار پھر انچل م مزے۔

" ہلاک کر دیا گیا ہے۔ ادہ ۔ اوہ ۔ مگر آپ کو کیسے علم ہو

گیا ...... ڈاکٹر ہومزنے کہا۔ \* میں چیف سیرٹری ہوں۔ مجھے ملک میں ہونے والے تمام

مچوٹے بڑے واقعات کے بارے میں بھی رپورٹس ملتی رہتی ہیں لیکن کے اس ایسا ہے کہ اس ریٹا ہے

پاکیشیائی ایجنٹوں نے آپ کی لیبارٹری کا اندرونی نقشہ ادر راستے کی اُ

تفصیلات بھی حاصل کر لی ہیں کیونکہ ریٹا کے بارے میں بتایا گیا گ ہے کہ وہ آپ کی لیبارٹری میں آتی جاتی رہی ہے \*...... چیف

" يس سر، اليهابو تارباب ليكن سيه "...... ذا كثر بومزن كها-

• تو اب یبی ہو سکتا ہے کہ آپ ان ایجٹنوں کو فارمولا واپس ہے دے کر اپنی لیبارٹری بچا لیں اور کیا ہو سکتا ہے اسسا

وے کر اپنی لیبارٹری بچاکیں اور کیا ہو سکتا ہے \*...... چیف سیکرٹری نے کہا۔ ڈا کٹر ہو مزلینے آفس میں بیٹے ایک ضروری کام میں معروف تھے کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی نج انٹمی تو انہوں نے چونک کر ہاتھ بڑھا یا اور رسیور اٹھالیا۔

میں ۔ ڈاکٹر ہومز بول رہا ہوں ' ...... ڈاکٹر ہومزنے کہا۔ م چیف سکیرٹری صاحب سے بات کریں ' ...... دوسری طرف

ے ایک نوانی آواز سنائی دی تو ڈاکٹر ہومز بے اختیار چونک برے ۔ " ہیلید ایسی چند کموں کی خاموش کے بعد چیف سکرٹری کی آواز

شائی وی۔

میں مرسیں ڈاکٹر ہومز بول رہا ہوں میں ڈاکٹر ہومزنے کہا۔ و ڈاکٹر ہومز۔ کیا آپ نے پاکٹیائی ایجنٹوں کے ضاتے کے لئے کسی ریٹا کلب کی ریٹا ہے بات بھت کی تھی میں جیف سیکرٹری نے کہا تو ڈاکٹر ہومز ہے افتیار اچھل پڑے سان کے جرے پر حربت م الله محومت نے مجی یہی فیصلہ کیا ہے '...... چیف سیر ٹری W نے کہا۔ \* اوک ۔ ٹھکی ہے جتاب۔ حکم کی تعمیل ہوگی \*...... ڈا کڑ س ہومزنے کہا۔ آپ کتن دیر تک دہاں گئے جائیں گے تاکہ میں انہیں اطلاع مجوا دوں میں چیف سیکرٹری نے کہا۔ " بحاب دو گھنٹے تو لگ ہی جائیں گے میں ڈاکٹر ہومز نے لا " اوے ۔ ٹھیک ہے۔ گڈ بانی "..... دوسری طرف سے کما گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو ڈا کٹر ہومزنے ایک طویل سانس لیتے ہوئے رسیور رکھ دیا۔ بھردہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا تاکہ جانے کی تیاری کر سکے سریٹا کی ہلاکت کا سن کر وہ واقعی خوفزدہ ہو گیا تھا اس لئے اس نے فیصلہ کیا تھا کہ فارمولا داپس دے کر لیبارٹری اور أين اور ليخ سائمي سائنس وانوس كي جانين بجا لي جائير باقي فارمولے کی کائی تو عبال موجود ہاس النے دہ بعد میں اطمینان سے اں پر کام کرتے رہیں گے۔ دیے بھی کام کانی حد تک مکمل ہو چکا ب اس كے اسے يقين تحاكہ وہ ياكيشيا يا شوكران سے پہلے اسے

كمل كركيں گے۔اس كے بعد جب يه فارمولا بين الاقوامي سطح پر

رجسٹرڈ کرالیں گے تو تھریا کیشیالا کھ پیٹنا رہے وہ کچھ نہیں کرسکے گا۔

\* فصلیہ ہے جتاب سی نے اس فارمولے کی کاپی کر لی ہے اور فارمولا انہیں والی وے دیتا ہوں ورند واقعی یہ تو بھوت ہیں ۔ یہ کسی صورت بھی اپنا فارمولائے لغیر والیں نہیں جائیں گے۔ جب سار ایجنسی اور سپیشل ایجنسی ان کا کچہ نہیں بگاڑ سکیں تو چریہی ہو سکتا ہے لیکن ہمارا ان سے رابطہ کسے ہو گا جتاب "...... ڈا کٹر ہومز نے کہا۔ \* آپ واقعی مجھ وار ہیں۔ اس کا بندوبست کیا جا سکتا ہے انہوں \* آپ واقعی مجھ وار ہیں۔ اس کا بندوبست کیا جا سکتا ہے انہوں

ن آپ واقعی مجھ دار ہیں۔ اس کا بندد بست کیا جا سکتا ہے انہوں فی جھ سے براہ راست رابطہ کیا ہے اور تھے دھمکی دی ہے کہ اگر فار مولا انہیں ند دیا گیاتو وہ ند صرف لیبارٹری تباہ کر دیں گے بلکہ آپ کو اور آپ کے تمام ساتھی سائٹس دانوں کو بھی ہلاک کر دیں گے اور اگر فارمولا انہیں دے دیا جائے تو وہ خاموشی سے دالہی جلے جائیں گے '۔۔۔۔۔۔ چیف سکیرٹری نے کہا۔

تو میں فارمولا آپ کو بھجوا دیتا ہوں وہ آپ انہیں دے ویں اسسہ ڈاکٹر ہومزنے کہا۔

مینی ان کے سلمنے نہیں آنا جاہدا۔ آپ لیبارٹری کو چوڑ کر فادمولا لے کرخو دسٹار کالونی کی کو خمی نشرا کیک سو ایک میں علج جائیں اور فادمولا انہیں دے آئیں ٹاکہ ان کی پوری طرح تسلی ہو جائے ".....چیف سکیرٹری نے کہا۔ ویک ترسیک ہے تہ شمک میں میں اور ایسان میں در اور کا میں در اور کا کھا۔

ا اگر آپ کا حکم ب تو تھیک ہے۔ میں جلا جاتا ہوں '..... وا کٹر

ہومزنے کہا۔

آواز میں فون کیا بھراس نے چھ سیکرٹری کی آواز اور لیج میں ڈاکٹر ہومز کو کال کی تھی اور طویل گفتگو کے بعد اب اس نے رسور رکھا اللا تھا۔چو نکہ لاؤڈر کا بٹن پر بیپڈتھا اس لئے وہ سب عمران اور ڈا کٹر ہومز للا کے در میان ہونے والی تمام بات چیت سنتے رہے تھے ۔ " ليكن عمران صاحب - كاني تو ان كي ياس ب اور وه كام تو كرتے رہيں گے - بھر اللہ صدیقی نے كما-" ہمارا مشن مکمل ہو گیا ہے اور بس مسکراتے " نہیں عمران صاحب ۔ ڈا کٹر ہومز کی ہلاکت اور اس لیسارٹری کی تبای کے بغیریہ مٹن مکمل نہیں کہلایا جا سکتا اسس صدیتی نے دو ٹوک لیج میں کہا۔ " جب فارمولا ملنے کے بعد مجھے جمک سل جائے گا تو مجر باتی کام كيوں كياجائے "..... عمران نے مسكراتے ہوئے كما۔ \* عمران صاحب مرجيك توآب كى جيبوں ميں بجرے ہوئے ہيں لا کھوں ڈالروں کے "..... صدیقی نے کما تو عمران بے اختمار ہنس " اليے گار شد چنک تو جينے جاہو مجھ سے لے لو۔ جس طرح عيد مارک لکھے ہوئے کرنی نوٹ کی کام کے نہیں ہوتے سوائے عید مبارک وصول کرنے کے اس طرح یہ چیک بھی ہیں "۔ عمران نے

عمران نے رسپور رکھ کر ایک طویل سانس لیا۔ و لو مجھی ۔ فارمولا تو واپس آ رہا ہے"...... عمران نے مسکراتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ دہ سب اس وقت سٹار کالونی کی اس كوشمى ميں موجود تھے۔وہ والي اس كوشمى ميں اكٹے ہوئے تھے جس کے باہر برائے فروخت کا بور ڈموجود تھالیکن بچر عمران نے وہیں ہے فون کر کے ایک ڈیلر کے ذریعے سٹار کالونی کی بید کو نعی حاصل کرلی تھی اور وہ وہاں سے سامان لے کر مہاں شفث ہو گئے تھے ۔صدیقی اور اس کے ساتھیوں نے راسرم اور اس کے گروپ کا خاتمہ کر دیا تھا جبکہ عمران اور نعمانی نے ریٹا کا خاتمہ کر دیا تھا اور ریٹا سے نہ مرف لیبارٹری کے بارے میں تمام تفصیلات معلوم کر لی تھیں بلکہ والیبی پر میرکی وراز سے وہ گارشڈ چکی بھی اٹھالیا تھا جو عمران نے اے دیا تھا اور پر عمران نے عبال پیغ کرچف سکرٹری کو ریٹا ک

میں سمجھ گیا ہوں کہ جہاری چیف ہونے کی رگ مچوک رہی

صدیقی نے اس باربرے سخیدہ لیج میں کہا۔

میرے ساتھی ہیں "...... عمران نے کہااور مچرمصافی کرنے اور رسی جملوں کی اوائیگ کے بعد ڈاکٹر ہومز ان کے ساتھ ہی کری پر بیٹے " چیف سیرتری صاحب نے آپ کو مطلع کر دیا ہو گا کہ ہم نے فارمولاآب کو والی دینے کا فیصد کیا ہے " ..... ڈا کر ہومزنے کہا۔ " ہاں۔ اور اس کے نے ہم آپ کے بھی اور چیف سیرٹری صاحب کے بھی معتور ہیں " .... عمران نے کما تو داکٹر ہومزنے کوٹ کی اندرونی جیب ہے ایک فائل نکالی اور اے عمران کی طرف بڑھا دیا۔ عمران نے فائل لے کراہے کھولا اس میں جیس کے قریب صفحات تھے ۔عمران نے انہیں دیکھنا شروع کر دیا۔ " کیا آپ سائنس وان ہیں جو اے بڑھ رہے ہیں"..... ڈا کثر ہومزنے انتہائی حرب بحرے لیج میں کہا۔ " عمران صاحب - ڈی ایس س ہیں اور یہ ڈکری انہوں نے أكسفورو سے حاصل كى بوئى بين ".... صديقى نے كما تو واكر بومزكا چرہ حرت سے بگر ساگیا۔ " ڈی ایس س - لیکن آپ تو ایجنٹ ہیں " ..... ڈا کٹر ہومز نے

ب اب تم نے کہنا ہے کہ تم خود ی یہ کام کر لو گے "..... عمران نے کہا تو صدیقی بے اختیار ہنس بڑا۔ " کام تو برحال مکمل ہونا ہے چاہے کوئی کرے" ..... صدیقی نے منسے ہوئے کہا۔ متم ب فكرر مو- تهارا سرچيف تم سے بھى زياده ان معاملات میں سخت ہے۔ اس لئے میں نے ڈاکٹر ہومز کو خود عباں بلوایا ہے "..... عمران نے کہا تو صدیقی کے بجرے پر یکفت اطمینان کے الثرات بھيلتے علي كئے - بحر تقريباً دو كھنٹے بعد جب كال بيل ج اٹھي تو صديقي خودې امظ كر بابر حلا كيات تموزي در بعد ده داپس آيا تو اس کے ساتھ الک ادھرِ عمر آدمی بھی تھاجس نے سوٹ بہنا ہوا تھا اس کی آنکھوں پر موٹے شمیوں کی عینک تھی اور وہ واقعی اپنے پہرے مبرے اور انداز سے سائنس وان ہی و کھائی وے رہا تھا لیکن عمر خاصی ہونے کے باوجوداس کی صحت خاصی انھی تھی۔ عمران انھ کر کھراہو گیاتو اس کے ساتھی بھی اعظ کھرے ہوئے۔ " مرا نام ذا كثر مومز ب" ...... آن والے نے كما تو عمران اس کی آواز سے ہی پہچان گیا۔ م بم آب کو خوش آمد يد كه بي سمرا نام على عمران ب اوريد

نے فائل بند کرے صدیقی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ " نہیں۔ میرا مطلب تھا کہ سائنس دان کیے ایجنٹ بن سکتے

" تو كيا ايجنث صرف ان پره يى بوتے بيں دا كثر بومز " - عمران

التمائي حرت بحرے لجے میں كما۔

" سامان اٹھاؤ۔ ہمیں فوری طور پر بیہ کو تھی چھوڑنی ہے " - عمر ان نے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ " كيون - كيا بوا- كيا مطلب" .... نعماني في حران بو مر " واکثر ہومزنے واپس جاکر چیف سیرٹری سے بات کرنی ہے اور مچر سارا معاملہ اوین ہو جائے گا اور قاہر ہے فوری طور پر اس کو تھی میر ریڈ کیا جائے گا اور جب تک ہم اس فائل کو محنوظ انداز میں یا کیشیا رواند ند کر لیں ہمیں کسی صورت سلمنے نہیں آنا چلہتے کہا عمران نے واپس اندرونی عمارت کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ · تو بهراس ذا كثر بومز كويهان روكا بهي جا سكتا تها يا بلاك كمايا سكة تحارآب في اس والس كيون بمجوا ديا" ..... صديق في قدرك عصیلے کیجے میں کہا۔ " چیف بن جانا اور بات ہوتی ہے اور کیڈر بننا اور بات ہوتی ہے۔ ڈاکٹر ہومزی لیبارٹری سے زیاد، دیر تک عدم موجودگ ہمارے خلاف جاسکتی ہے اور اگر اسے ہلاک کر دیا جا تا تو لامحالہ پورے فان لیند کی پولیس اور ایجنسیاں چاروں طرف ناکه بندی کر لیتیں۔ ال یہ والیں جا کر بی بات کرے گا۔ اس وقت تک ہمارے یاس برحال اتنا وقت موجود ہے کہ ہم فارمولے کو یا کیٹیا روانہ کر ویں \*...... عمران نے جواب دیا۔ " لیکن عمران صاحب سر کیا واقعی آپ صرف فارمولا لے کر والمپن

ہیں ۔وہ تو سائنس وان ہوتے ہیں "...... ڈا کر ہومزنے کما۔ \* میں واقعی سائنس وان نہیں ہوں۔ میں تو صرف سائنس کا طالب علم ہوں ذا کڑ ہو مز۔ ویے آپ نے اچھا کیا کہ فارمولا واپس کر دیا ہے ورید معاملات خراب بھی ہو سکتے تھے "...... عمران نے کہا۔ "اب تھے اجازت ویں "..... ڈا کٹر ہومزنے اٹھے ہوئے کہا۔ "تشريف ركھيں -آپ سے چند باتيں كرني ہيں " ...... عمران نے يكفت سنجيده لجيح مس كهابه · کسی باتیں۔فارمولا آپ کو مل گیا ہے اور کیا باتیں کرنی ہیں آب نے " ...... ڈا کٹر ہو مزنے چونک کر کہا۔ "آپ کارپرآئے ہیں "...... عمران نے کہا۔ " ہاں۔ ظاہر ہے۔ کیوں۔آب نے یہ بات خاص طور پر کیوں يو تھي ہے " ..... ڈا کٹر ہومز نے چونک كر كما۔ " ڈرا ئيور بھي آپ كے ساتھ ہو گا"...... عمران نے كما -\* نہیں۔ ایسے معاملات میں کسی پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا اس لے میں خود کار ڈرائیو کرے آیا ہوں" ...... ڈاکٹر ہو مزنے کہا۔ " اوے کے ۔ بس سی یہی بو چھنا چاہا تھا۔ اب آپ تشریف لے جا سکتے ہیں۔آپ کا بے حد شکریہ "...... عمران نے انصفے ہوئے کہا تو ڈاکٹر ہومز کے بجرے پر اطمینان کے تاثرات ابجر آئے۔ بچر عمران اپنے ساتھیوں سمیت انہیں کار تک چھوڑنے آیا اور جب ڈاکٹر ہومز کار حلا کر واپس حلا گیا تو عمران واپس پلٹا۔

علے جائیں گے ۔ انہوں نے لاز اُس کی کانی کرا لی ہو گی اور یہ مباں

محجے معلوم سے لین اس اہم ترین فارمولے کو میں رسک میں نہیں ڈالنا چاہتا اور اگر ہم اس لیبارٹری پر حملہ کر دیتے تو بقیناً یہ فارمولا بھی ساتھ ہی جل کر را کھ ہو جاتا اب یہ فارمولا واپس حیلا جائے گا اس کے بعد اس لیبارٹری کو ہم جس طرح چاہیں ٹریٹ کر سكتے ہيں "...... عمران نے كہا اور سب نے اشبات ميں سر ہلا ديئے ۔ تھوڑی دیر بعد وہ سامان اٹھا کر دو کاروں میں سوار ہو کر اس کو تھی

ے نکلے اور پھر اس کالونی میں بی انہیں ایک کو تھی ایسی نظر آگئ جس کے باہر کرائے پر دیئے جانے کا بورڈ موجود تھا۔ عمران نے

کاریں اس کو تھی ہے کافی فاصلے پر روک دیں اور بھر اس کے کہنے پر

چوہان عقبی طرف ہے کو تھی کے اندر گیا اور اس نے پھاٹک کھول

" تم لوگ اندر جاؤ میں اس فارمولے کو یا کیشیا روانہ کر کے

واپس آ جاتا ہوں ۔اس کے بعد آئندہ کا پروگرام بنائس گے "۔عمران

نے کہا تو سب نے اثبات میں سرملا دیئے اور عمران کار ڈرائیو کر تا ہوا

آگے بڑھتا حیلا گیا۔

کام کرتے رہیں گے :.....اس بارچوہان نے کہا۔

ڈا کر ہومزنے رسیور اٹھایا اور تیزی سے شریریس کرنے شروع

" بی ساے ٹوچیف سیکرٹری " ..... رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک مؤوبانہ آواز سنائی دی۔

" ڈاکٹر ہومز بول رہا ہوں۔ چیف سیکرٹری صاحب سے بات

کرائیں "..... ڈا کٹر ہومزنے کہا۔ " ہولڈ کریں " ...... دوسری طرف سے کہا گیا۔

« ہمیلو» ...... چند کموں بعد چیف سیکرٹری کی آواز سنائی دی ۔ 🔍 " ذاكثر مومز بول رہا ہوں جناب "...... ذاكثر مومز في مؤدبانه

ليچ س كهار

" يس - كيون كال كى ب " ...... دوسرى طرف سے كها كيا-

" جناب ۔ آپ کے حکم کے مطابق میں نے اصل فارمولا

میں کچے نہیں جانیا۔البتہ ایک فون کال ریٹا کے نام سے آئی تھی اور وہ کریك لينڈ سے بول رہی تھی اور وہ بھی غلط قبی كی وجہ سے كال ہوئی تھی۔اس کے علاوہ تو کوئی بات نہیں ہوئی اور ند ہی تھے ان ا بجنٹوں کی رہائش گاہ کا علم ہے اور یہ میری آپ سے فون پرالیسی کوئی بات ہوئی ہے۔ یہ آپ نے کیا کر دیا ہے "...... دوسری طرف سے چینے ہوئے کما گیا تو ڈا کڑ ہومز کا چرہ یکفت بگر ساگیا۔ " جناب یہ آپ کیا کہ رہے ہیں۔آپ کے حکم پر تو یہ ساری کارروائی ہوئی ہے اب آپ کہ رہے ہیں کہ آپ نے فون ہی نہیں كيا السيد واكثر بومزن رك رك كر اور التماني حرب بجرك ليج "اوہ ۔ویری بیڈ۔اس کامطلب ہے کہ ان لو گوں نے کوئی حکر حلا کر آپ سے فارمولا حاصل کر لیا ہے۔ دیری بیڈ۔ کون سی کو تھی میں موجود ہیں وہ - جلدی بتائیں " ...... چیف سیکرٹری نے انتہائی عصيلي ليج ميں كماتو ذاكر مومزنے بته بتا ديا۔ "كياآب خود وہاں گئے تھے " ..... دوسرى طرف سے كما كيا -وي بال " ..... وا كثر مومز في مونك محصحة موف جواب ويا-" تو انہوں نے آپ کو زندہ کیے واپس آنے دیا۔ مری سمجھ میں تو یہ بات نہیں آرہی "...... چیف سیکرٹری نے کہا۔ " انہوں نے مجھ سے کوئی فالتو یا غلط بات نہیں گی۔ میں تو یہی

محما تھا کہ جیما آپ نے بتایا ہے آپ کے ان کے ساتھ تنام

وان مجمی ہلاک ہو جائیں گے اس سے لیبارٹری بچانے کے لئے آپ کی بات ان ایجنوں سے ہو چی ہے۔ میں انہیں فارمولا واپس کر ووں جبکہ اس کی کانی ہمارے پاس موجود ہے وہ لوگ فارمولا لے کر مطمئن ہو کر واپس طبے جائیں گے اور ہم بقید کام تیزی سے مکمل کر ے اس فارمولے کو رجسٹرڈ کرالیں گے اس طرح اس اہم ترین فارمولے کے بین الاقوامی قانون کے مطابق ہم مالک بن جائیں گے اور آپ نے بی مجھے سٹار کالونی کی اس کو تھی کا پتہ بتایا تھا جہاں یا کیشیائی ایجنٹ موجو و تھے ۔ چنانچہ آپ کے حکم کے مطابق میں نے خوو جا کر فارمولا انہیں واپس کر دیا اور اب میں نے آپ کو اطلاع دينے كے لئے فون كيا ہے" ..... واكثر مومزنے تيز تيز لج ميں سارى تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ی آپ کیا کر رہے ہیں۔ کون ریٹا۔ میں تو کسی ریٹا کے بادے

سناکی میں بنگامی حالات نافذ کرنے کے احکامات دے دیتا ہوں اور اس کو تھی کو میزائلوں سے اڑا دیا جائے گا اور آپ کی لیبارٹری کے گردمیں فوج کا پہرہ لکوا دیتا ہوں اب ہم کھل کر سلمنے آئیں گے ۔۔ دوسری طرف سے انتہائی عصیلے لیج میں کہا گیا۔ " محمك ب سرم جسي آب مناسب عمين " ...... ذا كثر بومز نے اپ این لیبارٹری کے بارے میں تفصیل بنا دیں تاکہ میں فوج اور کمانڈوز کاایک دستہ وہاں تعینات کرا دوں \*...... چیف سیکرٹری نے کہا تو ڈا کٹر ہو مزنے اے تقصیل بتا دی۔ " ٹھیک ہے۔ اب آپ پرسکون ہو کر اس کالی کے ذریعے جس قدر جلد ہو سکے فارمولا تیار کریں دن رات کام کریں۔ ون رات "..... چیف سیکرٹری نے کہا۔ " يس سر" ..... واكثر مومز نے كما اور اس كے ساتھ بى دوسرى طرف سے رابطہ ختم ہو گیا تو ڈا کر ہومزنے ایک طویل سائس لینے ہوئے رسیور رکھ دیا۔ کچھ دیر تک وہ بیٹے سوچے رہے ان کے ذمن میں ابھی تک یہ بات واضح نہیں ہو رہی تھی کہ چیف سیر ٹری نے انہیں فون نہیں گیا۔ بھرانہوں نے ایک بار بھراکی طویل سائس لیا کیونکہ بہرحال اب توجو ہوناتھا ہو جکاتھا اور اب اس فارمولے کی واپسی تو نہیں ہو سکتی تھی اس لئے اب یہی ہو سکتا تھا کہ وہ اس پر کام کی رفتار تیز کر دیں ۔انہوں نے انٹر کام کارسور اٹھا یا اور اس کے

معاملات طے ہو میکے ہیں۔ ویسے بھی اگر فارمولا واپس دے دینے سے ان خوفناک ایجنٹوں ہے بیجیا چھوٹ سکتا ہے تو یہ سو دا مہنگا نہیں ہے ہمارے یاس اس کی کانی موجود ہے اور ہم نے اس پر کام بھی شروع كر ركھا ہے اس لئے جب تك ان كے سائنس دان اس پر كام شروع كريں گے تب تك ہم اے مكمل كرے رجسٹرڈ كرا ميكے ہوں گے اس کے بعد وہ چاہے کچے بھی کر لیں ہمارا کچے نہیں بگاڑ سکتے۔ورنہ اب تک جو طالات سامنے آئے ہیں اس سے تو یہی ظاہر ہو تا ہے کہ وہ ا تتانی خطرناک لوگ ہیں اور تھے ذرا برابر بھی شک نہیں ہوا کہ آپ کی جگہ کوئی اور بات کر رہا ہے اور جناب۔ اگر ان کے ذمن میں لیبارٹری کی تبابی ہوتی تو وہ کھیے فون کر کے جھے سے فارمولا وہس لینے کی بجائے لیبارٹری میں واخل ہو کر جھ سے زبردستی فارمولا حاصل کر سكتے تھے اور تھے اور ديكر سائنس دانوں كو ہلاك كر كے ليبارٹري حباه كر سكتے تھے " ..... ڈاكٹر ہومزنے كبار "آب کی بات درست ب لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ان کی کوئی چال ہو کہ پہلے فارمولا حاصل کر لیا جائے بھر لیبارٹری حیاہ کی جائے اور وہ اب بھی الیما کر سکتے ہیں "...... چیف سیکرٹری نے کہا۔ " اوه - اوه - واقعی الیها بھی ہو سکتا ہے۔ پھر اب کیا ہو گا جناب "..... ڈا کٹر ہومزنے بری طرح تھرائے ہوئے لیج میں کہا۔ "آپ بے فکر رہیں۔ میں مذبی فارمولا ملک سے باہر نکلنے ووں گا اور ندی انہیں اب مزید زندہ رہنے کا موقع دوں گا۔ میں یورے

m

بلیک لینے آفس میں موجود تھا کہ فون کی تھنٹی نے اٹمی اور الك نے ہائذ بڑھا كر رسيور اٹھاليا۔ میں اسکی نے کہا۔ " چیف سیرٹری صاحب سے بات کیجے " ...... دوسری طرف سے اں سے برسنل سیکرٹری کی آواز سنائی دی تو بلکی بے اختیار چونک " يس سر- ميں بلكك بول رہا ہوں " ...... بلكك نے مؤومانه ليج

"آب کو معلوم ب کہ یا کیشیائی ایجنٹوں نے لیبارٹری سے اصل

ارمولا والی حاصل كر ليا ہے ..... دوسرى طرف سے چف ایکرٹری کی آواز سنائی وی تو بلکی بے اختیار اچھل بڑا ۔ اس کے

رے پر انہائی حرت کے تاثرات انجر آئے تھے۔

منریریس کرنے شروع دیئے۔ " میں ۔ میکی بول رہا ہوں"..... دوسری طرف سے سکورٹی انچارج کی مؤدبانه آواز سنائی دی۔ " مكى \_ كو مي حفاظتي آلات نصب كر ديئ كي مين يا نہیں میں ڈا کٹر ہومزنے کیا۔ " يس سر نصب كر ديئ كئ بس " ...... ميكى في جواب ديا-" گذراب مزید تفصیل سن اور چیف سیرٹری صاحب نے اب ممن کران ایجنوں کے خلاف کام شروع کر دیا ہے اس سے اب فوج اور کمانڈوز کا ایک دستہ لیبارٹری کے باہر اس کی حفاظت کرے گا ليكن تم نے ہر لحاظ سے ہوشيار رہنا ہے۔اب ڈبل ريڈ الرث ہو گا لیمارٹری کے اندر"..... ڈاکٹر ہومزنے کہا۔ یں سر۔آب ہے قکر رہیں۔ اب ان کی روصیں بھی لیبارٹری میں واخل نہیں ہو سکتیں " ..... میکی نے جواب دیتے ہوئے کما۔ " تصكي ب " ..... ذا كر بومز في مطمئن لج مي كما اور اس ے ساتھ بی اس نے انٹر کام کارسیور رکھا اور اٹھ کر لیبارٹری کے مین سیشن کی طرف برها جلا گیا آگد وہاں کام کرنے والے سائٹس وانوں کو تفصیل بنا کر کام کی رفتار کو مزید تیز کرایا جاسکے ۔

گرا دی ہے "..... بلیک نے خوشامدانہ لیج میں کہا۔ " ہاں ۔ بېرحال اب ده نه فارمولا سناكى سے باہر لے جا سكتے ہيں اور منه می خود لکل سکتے میں اور لیبارٹری پر مجی حملہ نہیں کیا جا سکتا مونکہ وہاں فوج اور کمانڈوز کے تربیت یافتہ افراد نے گھرا ڈالا ہوا ہے لیکن اس کے باد جو داکی بات مرے ذہن میں ہے جس کی وجہ سے میں نے حمیس کال کیا ہے ۔ وہ یہ کہ فارمولاان کے پاس پہنچ چکا ہے اگر وہ خاموثی سے نکل جائیں تو ہم کب تک اس قسم کے القفامات كرتے رہيں كے اس كئے تم اليها كرو كه بورى ايجنسي كو ان اگوں کی تلاش پرنگا دو - میں زیادہ سے زیادہ منہیں بارہ گھنٹے دے مَمَا ہوں۔ ان بارہ گھنٹوں میں ہر صورت میں ان کا سراغ مل جانا ایت ورند تمهارے اور تمهاری سار ایجنس کے خلاف انتہائی سخت ذامات کے جائیں گے "..... چیف سیکرٹری نے کہا۔ " يس سرمه باره گھنٹے بہت ہیں جناب۔ میں انہیں ٹریس کر لوں

Ш

m

۔۔۔۔۔ بلیک نے کہا۔ اوے سکین بادہ سے تیرہ گھنٹے نہیں ہوں گے یہ بات ذہن مین کر لیں اسسہ دو مری طرف سے انتہائی تحت لیج میں کہا گیا اور کے ساتھ ہی رابط ختم ہو گیا تو بلیک نے ایک طویل سائس ہوئے رسیور رکھ دیا۔ اس کے پہرے پر شدید ترین الجھن کے بات انجرآئے تھے۔ سنائی جسے بڑے شہر میں ان لوگوں کو ٹریس مینا بھوے کے ذھیر سے سوئی تلاش کرنے کے مترادف تھا جیکہ وہ

" یہ۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جناب " ...... بلیک نے انتہائی گزیزائے ہوئے کیج میں کہا۔ " یہ بات درست ہے۔ مجھے ابھی ابھی ڈاکٹر ہومزنے فون کر کے تفصیل بتائی ہے" ...... چیف سیکرٹری نے کہا ادر اس کے ساتھ ی انہوں نے ڈا کٹر ہومزے ہونے والی بات جیت دوہرا دی۔ "اوہ سید تو بہت براہوا جناب " ..... بلیک نے کماس م بال اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب کھل کر ان ایجنثوں ك خلاف كام كيا جائے - ہم اپنے بى ملك ميں ب بس ہو كر بينے ہوئے ہیں جبکہ چند افراداس قدر تنزی سے کام کرتے طلے جارہے ہیں کہ جیسے ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں۔ میں نے اس فارمولے کو روکنے کے لئے ممام کوریئر سروسزیر یا بندی نگا دی ہے کہ وہ یا کیشیا کے بے بک کرایا گیا ہر قسم کا سامان چکیہ کرائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ فوج کے افراد کے ذریعے ایئر پورنس، ریلو سے اسٹیشنوں ادر سناکی سے باہر جانے کے تمام راستوں کی ناکہ بندی کرا دی گئ ہے اس کے ساتھ ساتھ میں نے یا کیشیائی سفارت نمانے کے سفارتی بلگ کو بھی جبک کرنے کے احکامات دے دیے ہیں۔ میں نے فوج کے ایک دستے کے ذریعے اس کو تھی کو بھی چیک کرایا ہے جہاں ڈا کٹر ہومز نے جا کر ان یا کیشیائی ایجنٹوں کو فارمولا دیا تھا لین 🏿 . کو تھی خالی بری ہوئی ہے " ..... جیف سیر ٹری نے کہا۔ " جناب آپ نے تو واقعی بہترین انداز میں ان کی ناکہ ہندی

" اوہ تم ۔ آج کیے ٹر کی یادآ گئ تمہیں "..... دوسری طرف سے مکیاتم فوری طور پر مرے آفس آسکتی ہو۔ انتہائی ایمرجنسی مسئلہ ہے اور حمہارے لئے انتہائی فائدہ مند بھی ہے ...... بلک نے W " اوہ ۔ کوئی خاص مسئلہ ہے کیا بات ہے جو اس قدر ایر جنسی ظاہر کر دہے ہو۔.... ٹر کی نے کہا۔ " تم آ جاؤ ۔ بجر تعصیل سے بات ہو گ۔ فون پر نہیں ہو سکتی \*..... بلک نے کہا۔ " اوے - سی آری ہوں " ..... دوسری طرف سے کما گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو بلکی نے رسیور رکھ کر انٹرکام کا رسیور اٹھایا۔ بچر ٹر تی کی آمد کی اطلاع دے کر اس نے اے آفس بججوانے كاكهر كررسيور ركھ ديا۔ بحرتقريباً يون تھنے بعد آفس كا وروازہ کھلا اور ایک درمیانی عمر کی عورت اندر داخل ہوئی ساس کے جسم پر " آؤٹر کی۔ میں مہارا بی منظر تھا" ..... بلک نے ای کر اس کا استقبال كرتے ہوئے كما۔ "آج ہوا کیا ہے کہ تم اس قدر پراسرار بن رہے ہو" ...... ٹر کی نے مسکراتے ہوئے کہاادر پروہ بلیک سے مصافحہ کر کے صوفے پر بیٹھ گئ تو بلک نے ایک الماری کھول کر اس میں سے شراب ک

لوگ میک اب سے بھی ماہر تھے لین اس نے چیف سیرٹری کو اس لئے کوئی بات نہیں کی تھی کہ اسے معلوم تھا کہ چیف سیرٹری سارا غصه اس پر اترنا تھا ميكن اب وہ بيٹھا سوچ رہاتھا كه اے كيا لاق عمل میار کرنا چاہئے جس سے واقعی انہیں ٹریس کیا جاسکے - سوچ سوچے اچانک ایک خیال اس کے ذہن میں آیا تو وہ بری طرح جو تک " ہاں ۔ یہ لائحہ عمل درست رہے گا"..... اس نے بربرا ہوئے کہا اور اس سے ساتھ ہی اس نے فون کا رسیور اٹھایا۔ فوہ پیس کے نیچ نگاہوااکی بٹن پریس کر کے اس نے اسے ڈاٹریکٹ کم اور پھر تیزی سے منر پریس کرنے شروع کر دیئے۔ " گولڈ کلب " ...... رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سا دی۔ لبجہ بے حد مؤدبانہ تھا۔ " چیف آف سنار ایجنسی بلکی بول رہا ہوں۔ مادام ٹریکی ع مات کراؤی بلک نے کہا۔ " يس سر بولد كرين " ...... ووسرى طرف سے بولنے والى لا كا ا جروبطے سے زیادہ مؤدبانہ ہو گیا تھا۔ \* بهلو ـ ثر كلي بول ربي بهون "...... چند ممون بعد ايك اور نسو آواز سنائی وی لیکن لیج میں کر ختگی کا عنصر نمایاں تھا۔ \* بلیک بول رہا ہوں ٹر تی " ...... بلیک نے اس بار قدرے تكلفانه ليج مين كما-

بنآنا ہوں مسسد بلکی نے کہا اور اس کے سابقہ ہی اس نے شروع سے لے کر اب تک کی تفصیل بنا دی۔ \* ویری بیڈ۔ تم نے پہلے کھے کیوں نہیں بتایا۔ اس وقت بتا رب ہو جب وہ اپنے مشن میں کامیاب بھی ہو علی ہیں"...... نر می " انہوں نے فارمولا والی حاصل کر لیا ہے لیکن چیف سیرٹری نے الیے انتظامات کر لئے ہیں کہ فارمولا اور وہ خود بھی کسی صورت a

k

S

باہر نہیں جا سکتے لیکن چیف سکرٹری صاحب نے مجم وارتنگ دی ہے کہ اگر میں بارہ گھنٹوں کے اندر اندر ان لوگوں کو ٹرایس مذکر سكاتو مرا كورث مارشل بهي بوسكا به مرى تعظيم خم كى جاسكا ہے۔ میں نے بجوراً حامی بجرلی ہے لیکن اب میں کیا کر سکتا ہوں۔ سناکی جیسے بڑے شہر میں بارہ گھنٹوں کے اندر میں انہیں کیسے ٹریس کر سکتا ہوں جبکہ تم جانتی ہو کہ وہ لوگ میک اپ کے بھی ماہر آیں "..... بلیک نے کہا۔

" تو تم مجھ سے کیاچاہتے ہو" ..... ٹریگی نے کہا۔ " دوصورتیں ہیں۔ یا تو تم بارہ کھنٹوں کے اندر انہیں ٹرلیں کرا ودیا پھر چیف سکرٹری کو سنبھالو۔ مجھے بقین ہے کہ اگر تم چاہو تو بارہ گھنٹے کے اندرانہیں ٹریس کراسکتی ہو ۔۔۔۔۔ بلک نے کہا۔ " مجھے اس کا کیا معاد ضد ملے گا"..... ٹریگ نے کہا۔ " معاد سے کی بات چھوڑو ٹریگی ہو تم کہو گی وہی ملے گا نیکن میری

ا کیب بوتل اٹھائی۔ اس کے نجلے خانے سے دوجام اٹھائے اور انہیں ورمیانی مزیرر کھ کروہ بھی اس کے مقابل صوفے پر بیٹھ گیا۔اس نے ہوتل کھول کر دونوں گلاسوں میں شراب ذانی اور بھر ایک گلاس اٹھا کر اس نے ٹریگی کے سامنے رکھ دیا۔ٹریکی خاموش بیتھی اسے یہ سب کھے کرتے دیکھ رہی تھی۔

" او حماری پندیده شراب به "..... بلیک نے مسکراتے ہوئے کہا تو ٹرنگی بے اختیار ہنس پڑی۔

"لكتاب آج تمسي محص كونى خاص كام يركيا بي سي ركى نے گلاس اٹھاتے ہوئے کہا۔

" ہاں - مری زندگی اور عرت داؤ پر لگی ہوئی ہے اور محم معلوم ہے کہ اگر تم جاہو تو مری زندگی بھی نج سکتی ہے اور مری عرت مجی "..... بلیک نے کما تو ٹر کی کے جرے پر حرت کے ماثرات ابجر

"اوه - كيابوا إ- محج تفصيل بناؤ-مين مرقيت پر حمارا كام كروں كى " ...... ٹر تكى نے انتهائى سنجيدہ ليج ميں كما۔

" تمسي يا كيشيا سيرث سروس ك بارك مي علم بي بانسي "-بلیک نے کہا تو ٹر مگی محاور ٹا نہیں بلکہ حقیقتاً انجل بڑی۔

" اده - اده - كبي تم ياكيشيا سيرك سروس سے تو نبي نكرا گئے "...... ٹریکی نے کہا۔

تتم درست ميحي بور ده يهال موجود بين مي حمين تفصيل

تسم کر کے میرے آدمی سے مشیری نصب کر دیں گے ان می علی مران اور پاکیشیا کے الفاظ فیڈ کر دیے جائیں گے اور میرے کلب کے نیچ موجود مرکزی ہیڈ کوارٹر میں ان دس کمیوٹرز کو نک کر دیا جائے گا۔ پر جیسے ہی کمی بھی جگہ پاکیشیا اور علی عمران کے الفاظ بولے جائیں گے کمیوٹر فوراً ان کی نشاندی کر دے گا اور میرے آدمی حتی چیننگ کر کے جب کنفرم کر دیں گے تو میں تمہیں اطلاع دے دو دوں گی " سست رگی نے کہا۔
دے دوں گی " سست رگی نے کہا۔
دے دوں اگر انہوں نے یہ الفاظ نہ ہوئے۔ سب بلکی نے

م بے فکر رہو۔ الیا ممکن ہی نہیں ہے۔ لا محالہ ان میں سے الو کی ند انہیں تو الحق کی ند انہیں تو الحق کی دند انہیں تو الحق کی دند انہیں تو اللہ معلوم نہیں ہے کہ ان الفاظ کی چیکنگ وسیع ایرسے میں ہو رہی ہے۔ میں نے سینکروں باران کے ذریعے الیے الیے لوگوں کو ٹریس کیا ہوا ہے کہ جس کا کوئی موج بھی نہیں سکتا ۔۔۔۔۔۔۔ ٹریگ نے کہا۔ اوہ وری گھداب تجج یقین آگیا ہے کہ تم انہیں واقعی ٹریس اوہ کی رہیں کہ تم انہیں واقعی ٹریس کرلوگ ۔۔۔۔۔ بلکی نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔

اب الي بات اور با ووں يو ونيا كى سب سے خطرناك ترين افروس ہو اور يوں كي بات اور بال يونك مروس ہے اور يوں كي بات كى اواز پر بھى يد لوگ چونك اللہ تا ہيں اللہ تا ہم كى انہيں اللہ تا ہم كى انہيں اللہ كا مرح كرنا ہے كہ انہيں اللہ كا كم حرك معلوم ہى مذہو كے ورند يہ بكئى چھلى كا طرح ہا تق سے اللہ كا كل طرح ہا تق سے

m

زندگی اور میری عرت داؤ پر لگ چکی ہے اور میں بے حد پر بیشان ہوں '..... بلک نے کہا۔

ہوں "..... بلیل نے ہا۔

اوک ۔ وس لاکھ ڈالر مجھ دے دو میں ایک گھنٹے کے اندر ان

براے میں جہیں حتی اطلاع دے ستی ہوں لین میں صرف

اطلاع دے ستی ہوں ان کے خلاف کام نہیں کر ستی "..... نرگ نظاع دے ستی ہوں ان کے خلاف کام نہیں کر ستی "..... نرگ نے کہا تو بلیک اٹھا اور وہ میر کے چھے کری پر پیٹھا۔ اس نے میز ک وراز کھولی اور اس میں سے ایک چیک بک نگال کر اس نے اس پہ لکھا اور آخر میں وستخط کر کے اس نے چیک علیحدہ کیا اور چر انشے کر وہ میری سائیڈ سے نگل کر باہر آگیا۔

رین " یه لو دس لاکھ ڈالر کا جنگ " بیست بلک نے چکک ٹرگی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تو ٹریکی نے چیک لے کر اے ایک نظر دیکھا اور پھر تھی کر اے لینے پرس میں رکھ دیا۔

" تُصَيِّب ہے۔ اب بے فکر ہو جاد ایک گھنٹے بعد میں جمیں فون پراطلاع دوں گی کہ یہ لوگ کہاں موجو دہیں "...... ٹریگ نے کہا۔ "کیا تم میری تسلی کے لئے بناؤگی کہ تم انہیں کس طرح ٹریس کراؤگی"...... بلیک نے کہا۔

م ہاں۔ ویسے تو انسانوں کے اس بھگل میں ان لوگوں کو ٹرلیں کرنا ناممکن ہے لیکن میرے پاس ایک ایسی ڈیوائس موجود ہے کہ میں انہیں واقعی ٹرلیس کر لوں گی میرے پاس فی فی آر دائس چیکنگ میں انہیں واقعی ٹرلیس کر لوں گی میرے پاس فی فی آر دائس چیکنگ کمپیوٹرژ دس کی تعداد میں موجود ایس اور سناکی کو دس حصوں میں بظاہر مقامی افراد ہیں " ..... ٹرکی نے کہا۔

لئے نمالی ہے کا بورڈموجو دہے لیکن یہ لوگ اندرا کیک کرے میں بے ہوش بڑے ہوئے ہیں۔ ان کی تعداد یانی ہے۔ یانچوں مروبی دور W W يكياتم كنفرم بوكهي بمارك مطلوبه افرادين اسس بلك ن

" ہاں سو فی صد-اکی بار نہیں بلکہ انبوں نے دس بار ما کیشا اور عمران کے الفاط استعمال کے ہیں مسسسے نریکی نے کہا۔ " اوك مدب حد شكريد من جا ربا بون ان كا خاتمد كرف "-بلیک نے مسرت بجرے لیج س کہا اور رسیور رکھ کر اس نے انٹرکام کارسیور اٹھایا اور ہنرپریس کرنے شروع کر دیتے۔

" يس سر" ...... دوسرى طرف س اكي مردانة آواز سنائي دي -" انتھونی ۔ تم ایک ساتھی کو لے کر مری کار میں پہنے جاؤ۔ تم دونوں کو مسلح ہونا چاہے ۔ میں آرہا ہوں۔ ہم نے وشمنوں کا شکار کھیلنا ہے "..... بلک نے مسرت بورے لیج س کبا۔ " لیں باس " ..... دوسری طرف سے کما گیا اور بلکی نے رسبور

ر کھا اور اعظ کر تیز تیز قدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی طرف برحاً جلا

محسل جائیں گے"..... ٹرنگی نے کہا۔ على اليدا نہيں ہو سكاكم حمادي آدى انہيں چك كرنے ك دوران دہاں ہے ہوش کر دینے دائی کسی فائر کر دیں اور مچر مجھے اطلاع ملے تاکہ میں ان کا فوری خاتمہ کر سکوں ..... بلیک نے کہا۔ و تم بكا بكايا طوه كمانا جلسة بو مصيك ب- اتنى بى ماليت ك اكي جلي اوروك دو- جهارايدكام بحى بوجائ كا" ...... ثريل ف مسکراتے ہوئے کہا تو بلیک نے اٹھ کر ایک اور چیک لکھا اور ٹرگی ی طرف بڑھا دیا۔ ٹر گی نے چکی لے کر اسے ایک نظر دیکھا اور مج اے تبد کر کے برس میں ڈال کر وہ اکٹ کھڑی ہوئی۔

" اب تم میرے فون کا انتظار کرنا۔ میں زیادہ سے زیادہ ڈیڑھ دو گھنے کے اندر مہس اطلاع دے دوں گی کہ یہ لوگ کماں بے ہوش پرے ہوئے ہیں مسس ر مگی نے کہا تو بلک نے اشبات میں مربطا دیا اور ٹرنگی اس سے مصافحہ کر کے مڑی اور آفس سے باہر چلی گئ تو بلک ووار کرسی برآ کر بیٹی گیا۔ پھر تقریباً دو گھنٹوں کے شدید ترین انتظار کے بعد فون کی گھنٹی جج اٹھی تو بلکی نے جھپٹ کر رسبور اثمعاليا۔

" بیں ۔ بلیک بول رہا ہوں"...... بلیک نے کہا-" شرکی بول رہی ہوں بلکے۔ حمہارے کئے خوشخری ہے۔ حمارے مطلوبہ آدی سٹار کالونی کی ایک کوشی نمرسائیس اے بلاک میں بے ہوش پڑے ہوئے ہیں اس کو تھی کے باہر کرائے کے

کے آفس میں چہنے کر تھیے معلوم ہوا کہ چیف سیکرٹری کے حکم پر ما كيشيا كے لئے بك كئے جانے والے تمام بيكٹ كو عليحدہ ركھے جانے W اور انہیں چکی کئے جانے کے احکامات مل حکے ہیں تو میں نے ارادہ Ш بدل دیا"..... عمران نے کہا تو سارے ساتھی بے اختیار چونک ميامطلب كي معلوم بوگياآب كوديسه اس بار نعماني ن حرت بحرے لیج س کما۔ " اے اتفاق بی کہا جائے تو بہترے کیونکہ میں میے بی آفس میں داخل ہواتو وہاں خاصارش تھا۔ میں اپن باری کے اشظار میں تھا S ك ينجرن آفس سے باہر آكر بكنگ كرنے والے كو بدايات دينا شروع کر دیں اور وہ ہدایات یہی تھیں جو میں نے پہلے مہیں بائی ين " ..... عمران نے كمار " اوه - واقعي يه تو اتفاق بلكه حن اتفاق ب- بهر" ..... صديقي نے کہااور عمران سمیت سب بے اختیار ہنس بڑے ۔ " تم بناؤس نے کیا کیا ہوگا ۔..... عمران نے کہا۔ "آپ نے کوئی اور طریقة استعمال کیا ہوگا" ...... صدیقی نے کھا۔ " نہیں ۔ میں نے اے کور مروس سے ہی بک کرایا ہے لیکن یا کیشیا کے لئے نہیں بلکہ ایکر يميا كے وارا تكومت ولنگن كرائے۔ فارن الجنث كرابم ك نام- كونكه جيئك ك احكام مرف باكيشيا كے لئے ہى تھے ايكريميا كے لئے نہيں اور پھر باہر آكر ميں نے گراہم m

عمران جب واپس بہنچا تو اس کے سارے ساتھی اس کے اقتظار میں تھے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ عمران فارمولے کو یا کیشیا بعجوانے کے سلسلے میں گیا ہوا ہے اور اس کے آنے پر لیبارٹری پر ریڈ کے لئے جانا ہے اور وہ اس سلسلے میں بے چین تھے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ریڈ بھی فوری طور پر کر دیاجائے اس میں جتنی دیر لگے گی اتنے ہی معاملات ان کے خلاف جاسکتے ہیں۔ م کیا ہوا عمران صاحب کیا فارمولا ما کیشارواند کر دیا گیا ہے یا نہیں "..... صدیقی نے کہا۔ " ہاں - رواند ہو گیا ہے" ..... عمران نے مسکراتے ہوئے " کیا کوریئر سروس سے مجھوایا ہے آپ نے مسسس صدیقی نے کہا۔ میاں سے جاتے ہوئے مرا ارادہ تو یہی تھا نیکن کوریئر سروس

ہے اور میرے گئے جمک تیار ب تو محرات بات ہوگ اسس مران W " نہیں عمران صاحب ساس لیبارٹری کو ہر صورت میں تباہ ہو نا چاہئے ورنہ اس فارمولے کی والیی کا کوئی فائدہ نہیں ہو گا۔ بعب تك باكيشياس اس فارمولے بركام شروع مو كاتب تك يد لوگ فارمولے کو حیار کر مے بین الاقوامی سطح پر رجسٹرڈ کروالیں گے اور مر پاکشیا اے حیار ہی نہ کر سکے گا اس لئے اس لیبارٹری کی حبابی اس فارمولے سے کسی صورت کم حیثیت نہیں رکھی اسس صدیقی نے انتہائی سخیدہ لیج میں کہا۔ " جہاری بات درست ہے لیکن وہ چمکی "...... عمران نے کہا۔ " تو محرآب بمين اجازت ويرب بم بقايا كام مكمل كر ليسته بين "-صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ " جہارا مقصد ہے کہ بے چارے علی عمران کو چمک شاطے ۔ وى چيف والى سوچ " ..... عمران في منه بنات بوف كما-عمران صاحب - اگر لیبارٹری کو فوج کے حوالے کر ویا گیا ہے تو پراس لیبادٹری پراب حملہ کیے ہوگا"..... اس بار نعمانی نے " فوجي يو نيفارم حاصل كرنا ہوں كى اور دہ مل جائيں كى " \_ عمران نے مسکراتے ہوئے کہاتو سب بے اختیار انجمل بڑے۔ " اوہ ۔اوہ ۔ واقعی۔آپ نے تو ایک کمجے میں سارا مسئلہ حل کر

کو فون کر کے بوری تفصیل بتا دی۔اب جیسے ہی یہ پیکٹ گراہم کو النج كا وہ اے سرسلطان كے نام باكيشيا كے لئے بك كرا دے كا اور میں نے سرسلطان کو بھی فون کر سے انہیں بھی تفصیل بتا دی ہے کہ وہ یہ پیک چیف کو پہنچا دیں اس کے بعد میں نے چیف کو فون كرك اے بھى باديا ہے كہ بيك طلع بى وہ مرے كے بدى ماليت کا چکک تیار کر دے " ..... عمران نے کہا تو سب بے اختیار ہس م چیف نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ نے اب تک لیبارٹری کو حباه کیوں نہیں کیا" .... صدیقی نے بنستے ہوئے کما۔ ا س معلوم ب كه دوسرا جمك لكصنا برے گا۔ وي سي ف چیف سکرٹری کی ان ہدایات کے بارے میں سناتو میں نے اپنے طور پر چیکنگ شروع کر دی۔ ایئر پورٹ پر باقاعدہ برآدی کو چیک کیا جا رہا ہے حتی کہ وہیں ایئر بورٹ پر جس پر انہیں شک پڑتا ہے وہ میک اب واشرے اس کا جرہ بھی چمک کرتے ہیں اور یہ سارا کام فوج کے ذریعے کیا جا رہا ہے۔اس کے بعد میں لیبارٹری والے علاقے میں گیاتو وہاں لیبارٹری کے گرد باقاعدہ فوج کا بہرہ موجود ہے "-عمران

. \* اب کیا ہے۔ تہارے چیف کی کال آجائے کہ پیکٹ بکٹ گیا

\* اوه ساس لئے آپ کو ورب ہو گئے۔ تو بچر اب اسس صدیقی نے

نے تقصیل بتاتے ہوئے کہا۔

تمہارے یاس ہو گا۔ لکھو ایک چکی تاکہ میں بھی دیکھوں کہ کتنا W و سیع خزانہ ہے "...... عمران نے کہا۔ "آپ بے فکر رہیں۔آپ کو چکک چاہے وہ مل جائے گا۔آپ اللہ لیبادٹری کی تیاری کریں "..... صدیق نے کہالیکن اس سے پہلے کہ مزيد كوئى بات بوتى ايانك سامة بينها بواجوبان اس طرح الها جسیے اچانک کری میں الیکڑک کرنٹ آگیا ہو اور دوسرے کمح وہ دوار تا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ " كيا بوا" ..... عمران اور ساتهيون في جونك كريو جما ليكن چوہان کوئی جواب دیئے بغر کرے سے باہر نکل گیا بھراس کی واپی چند منٹ بعد ہوئی تو اس کے چبرے پر ہلکی سی مسکر اہٹ تھی۔ یکیا ہوا ہے چوہان "...... عمران نے سنجید گی ہے یو جھا۔ معمران صاحب اجانك تحج الي محوس بواجي سلمن والى کھڑ کی پر کسی انسان کا سایہ بڑا ہو۔ میں سمجھا کہ کوئی اندر کو درہا ہے۔

لیکن باہر جاکر میں نے دیکھا کہ سلمنے دیوار پر ایک چیل منا پر ندہ بیٹی باہر جاکر میں نے دیکھا کہ سلمنے دیوار پر ایک چیل منا پر ندہ کری پر بیٹھنے ہوئے کہا۔
" چیل منا پر ندہ اور دیوار پر بیٹھا ہوا تھا۔ الیے پر ندے تو دیواروں پر نہیں بیٹھا کرتے " ...... عمران نے تشویش مجرے لیج میں کہا۔
میں کہا۔
" وہ پر ندہ بی تھا۔ کوئی مقامی پر ندہ تھا" ...... چوہان نے کہا اور

ویا ہے۔ اس لئے تو چیف آپ کو لیڈر بناتا ہے "...... صدیقی نے امتہائی محسین آمیر لیج میں کہا۔ "لیکن وہ چیک اس کا کیا ہوگا"....... عمران نے کہا۔

وه چمک آپ کو لاز مالے گا۔ یہ ہماراکام ہوگا "..... صدیق نے

" امچا۔ کیے۔ کیا تم چیف کی چیک بک چوری کرو گے"۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" میں بطور فور سٹارز چیف آپ کو چیک جاری کر دوں گا"۔ صدیقی نے کہا۔

یں ' ارے داہ ۔اس کا مطلب ہے کہ خزانہ عامرہ پر کسی مد کسی حد تک تہدادا بھی قبضہ ہے ' ...... عمران نے بڑے مسرت مجرے لیج

" خزانہ عامرہ دہ کیا ہو تا ہے" ..... صدیقی نے چونک کر ہو تھا۔
" مطلب ہے قومی خزانہ اجس میں عوام کے خون نسینے کی کمائی
جمع ہوتی ہے اور بڑے بڑے چیکوں کی صورت میں آگے تقسیم کر وی
جاتی ہے اس عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

اوہ ۔ نہیں عمران صاحب فور سنارز کا اپنا بحت خزانہ ہے۔ اس میں سے چمک آپ کو مل جائے گا۔ آپ بے فکر رہیں '۔ صدیقی

· بجت خرانه واه عجر تو داقعی خرانه بهو گامه چنک بک تو

کوئی آومی موجوو مد تھا۔ ووسرے کمجے عمران بید دیکھ کرچونک بڑا کہ ا کیب چیل جیمیا مقامی پرندہ دیوار کے اندر کی طرف گراہوا تھا وہ بے W ہوش بڑا ہوا تھا۔ عمران تیزی سے اس پرندے کی طرف بڑھا لیکن W ووسرے کمحے یہ ویکھ کر وہ بے اختیار اچمل بڑا کہ یہ مصنوعی پرندہ ال تھا۔ مشینی پرندہ۔ عمران نے اسے اٹھایا اور اس کے ساتھ بی اس ك جرب بر حرت ك ماثرات بهيلة على كئ كيونكه برندے ك پیٹ کا نچلا حصد کھلا ہوا تھا اور اس میں سے نا گوارس ہو آ رہی تھی۔ عمران مجھ گیا کہ اِس مصنوی پرندے کے ذریعے ہے ہوش کر دینے والی انتائی زود اثر کسی فائر کی کئے ہے۔ وہ پرندے کو اٹھائے والی اندر آیا اور اسے وہیں فرش پر ڈال کر وہ طعتہ باتھ روم کی طرف بڑھ 🗧 گیا اس نے بائقر روم میں موجود حلّب اٹھا کر اے یانی سے بجرا اور 🔾 والی آ کر اس نے اپنے بے ہوش پڑے ہوئے ساِنھیوں کے حلق میں پانی انڈیلنا شروع کر دیا کیونکہ جو ہو اس نے سونکھی تھی اس کے مطابق اس کا خیال تھا کہ اس کا ایک توڑ سادہ یانی بھی ہو سکتا ہے 🕝 اور پر تھوڑی دیر بعد جب اس کے ساتھیوں نے کممسانا شروع کر دیا تو اس کے چربے پر اطمینان کے تاثرات انجر آئے ۔وہ ایک بار بھر باہر آگیا۔ اے مجھ نہ آری تھی کہ انہیں بھیب و غریب انداز میں ب بوش كرنے والے اندر كوں نہيں آئے - كھ دير باہر رك كروه والي اندرآگياتواس كے ساتھى خصرف الفركر بيٹھ عكي تھے بلك ان سب کے جروں پرانتہائی حربت کے تاثرات منایاں تھے۔

عمران نے اثبات میں سرمطاویا۔ \* عمران صاحب مرا خیال ہے کہ ہم جاکر فوجی یو نیفارم کا بعدوست کریں۔ کہاں سے مل سکتی ہیں یہ یو نیفارم ' ...... صدیقی . بر

ے بعد اللہ میں چھاؤنی کے علاقے کے کسی سپر سٹور سے ہی مل سکیں گی۔ معلوم کرنا پڑے گا\*..... عمران نے کہا اور پھر اس نے رسیور اٹھانے کے لئے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اچانک اس کا ذہن کسی لٹو کی طرح گھرمنا شروع ہو گیا۔

" مران صاحب بی کیا ہو رہا ہے " ...... صدیقی کی آواز اس کے کانوں میں پڑی اور عمران نے فوری طور پر ذہن کو بلینک کرنے کی کوشش شروع کر دی اور جند لمحوں بعد ہی اس کا ذہن بلینک ہو گیا اور اس کے تنام احساسات جسے بخد ہو کر رہ گئے ۔ چر جس طرح اچانک کمی تاریک کرے میں روشی چھیلتی ہے اس طرح اس کے اچانک کمی تاریک کرے میں روشی چھیلتی ہے اس طرح اس کے دہن میں روشی ہو کر چھیلتی جاگی اور اس کے سابقہ ہی اس کے تاریک گئے شوہ احساسات ووہارہ جاگ اٹمے تو وہ بے افتتیار الله کر بیٹھ گیا اس نے دیکھا کہ وہ کری سمیت نیچے فرش پر گراہوا تھا اس کے سارے ساتھی بھی فرش پر شورھے مشرھے انداز میں پڑے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے۔

مید کیا ہو گیا ہے "...... عمران نے انصحے ہوئے کہا اور پھر تیز تیز قدم المحاتا وہ وروازے سے باہر آگیا۔ باہر خاموشی طاری تھی۔ وہاں بات ہے کہ ہمیں عبال ٹریس کر لیا گیا ہے حالانکہ ہم نے یہ کو معی کی سے حاصل ی نہیں کی۔اس کا مطلب ہے کہ کسی مشین سے ذریعے سے ہمیں چکک کیا گیا ہے اور میں اس مشینی ذریعے کو معلوم كرنا عابها بون "..... عمران في كها توسب في اشبات مي سربالا

" ہو سكتا ہے كه وہ لوگ اندر آنے سے وسل كسى مشيني ذريع سے اندرونی صورت حال کو چمک کریں "..... صدیقی نے کہا۔

" تو تم سب وليے يى فرش پر برے رمو- ميں باہر جيب جاتا ہوں۔اکی آدمی کی کمی انہیں فوری طور پر محسوس نہیں ہو سکتی 🗝 عمران نے کہا اور سب نے اثبات میں سر ہلا دینے اور پھر وہ وو بارہ

فرش پر ای طرح ٹیزھے مشرھے انداز میں لیٹ گئے جبکہ عمران نے وہ پرندہ اٹھایا اور اسے باہر لا کر اس نے دیوار کے ساتھ وہیں رکھ دیا جہاں سے اسے اٹھا یا تھا اس کے ساتھ ہی وہ ایک ستون کی اوٹ میں اس انداز میں کھوا ہو گیا کہ کمی بھی طرف سے کوئی اندر آئے تو

اے فوری طور پرچک مذکر سکے ۔ ابھی اے وہاں کھڑے ہوئے تھوڑی بی دیر ہوئی تھی کہ اس نے باہر گیٹ کے سلمنے ایک کار رکنے کی آواز سی تو اس نے جیب سے کسی بیٹل نکال کر ہاتھ میں

بکر لیا۔ چند کموں بعد اس نے ایک آدمی کو محالک پر چڑھ کر اندر کو دتے دیکھا۔اس آدمی کا انداز تربیت یافتہ افراد جسیبا تھا۔نیجے اتر کر وہ آدمی اندر آنے کی بجائے مزا اور اس نے برا پھائک کھول دیا۔ " چوہان نے جو پرندہ دیکھاتھا یہ اس کا کارنامہ ہے۔ یہ دیکھو۔ یہ یا ہے وہ پرندہ اور بید مصنوع ہے مطلنی پرندہ "..... عمران نے کما تو وہ سب انتہائی حمرت مجرے انداز میں اٹھ کر اس پرندے کو

ہوئے کمار

"مشيني برنده سكيا مطلب مسيد جومان نے كما "اس ك دريع ب موش كرديد والى كسي اندر فائركى كى ب

اس لئے کوئی آواز بھی سنائی نہیں دی ورند کیسپول چھٹنے کی آوازیں برطال سنائی وے جاتیں لین حرت ہے کہ اندر کوئی آدمی نہیں آیا " ...... عمران نے کہا تو سب کے جروں پر ایک بار پر حرت کے

رات : براے۔ معیب حکر ہے۔مشینی پرندہ اور اس سے ذریعے گیس فائر کی گئی ے اور پر اندر بھی کوئی نہیں آیا۔ یہ سب کیا ہے عمران صاحب سس تقریباً سارے ساتھیوں نے بی اتبائی حرب بجرے

" بہر حال تھے اتنا وقعۂ مل گیا تھا کہ میں نے ذہن کو بلینک کر لیا تھا اس لئے میں جلدی ہوش میں آگیا اور پھر میں نے حمہارے حلق ميں ياني دال كر حميس موش دلايا-ببرحال اب تيار موجاؤ كوئي يد کوئی ضرور آئے گا اور ہم نے آھے بکرنا ہے کیونکہ یہ انتہائی خطرناک سانس لیا اور پراس نے بحر پور سانس لے لیا کیونکہ اسے معلوم تھا

کہ گیس کو ہوا میں تحلیل ہونے کے لئے اتنا وقد کافی تھا۔ پروہ سات توزی سے قدم برحما ہوااندر کی طرف برصے نگا تھا کہ صدیقی اور دوسرے ساتھی خودی باہر آگئے۔

" تو تم نے کیپولوں کے پھٹے کی آواز سن کی تھی۔ میں سوچ دہا

تھاکہ کہیں جہارے حلق میں یائی دویارہ نہ ذائا بڑے ۔۔۔۔۔ عمران

تھا کہ کہیں حمہارے طلق میں پانی دوبارہ ند ذائنا پڑے مسلسہ عمران کے مسکراتے ہوئے کہا۔ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ معلم بار تو ہم مار کھا گئے تھے۔اب تو اتنی آسانی سے مار ند کھا

" مہلی بار تو ہم مار کھا گئے تھے۔اب تو اتنی آسانی سے مار یہ کھا گئے۔ سیکتے تھے "...... صدیقی نے کہا۔

" ان تینوں کو اٹھا کر اندر لے جلو اور اس اوصدِ عمر کو کری پر بٹھا کر رسی سے باندھ دوسیبی باس ہے اور کسی ٹرنگی کا نام بھی اس نے لیا ہے۔ باقی تفصیلات اب یہی بتائے گا"...... عمران نے کہا اور بحراس کی ہدایت پر عمل کر دیا گیا۔

چران کی ہدایت پر عمل مردیا گیا۔ \* تم باہر جا کر عقبی طرف کی نگرانی کرد۔ درنہ بھر کوئی پرندہ دیوار پر آکر بیٹھ سکتا ہے ۔۔۔۔۔۔ عمران نے کہا تو سب مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر حلے گئے جبکہ عمران نے حکب میں موجود پانی اس کے حلق میں ڈالا اور بھر حکب ایک طرف رکھ کر وہ اس کے

اس کے علق میں ڈالا اور پھر مگب ایک طرف رکھ کر وہ اس کے سلمنے اطمینان سے کری پر بیٹے گیا۔ جند لمحوں بعد باس کے جم میں حرکت کے آثار منودار ہونے شروع ہوگئے ۔ عمران خاصوش بیٹھا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس آدمی نے کر اہتے ہوئے آنکھیں کھولیں اور پھر دوسرے لیح باہر موجود ایک سیاہ رنگ کی کار اندر داخل ہوئی اور پورچ کے قریب آکر رک گئے۔ کار میں دو افراد موجود تھے جن میں سے ایک ڈرائیونگ سیٹ پر تھا جبکہ دوسرا جو ادھیر عمر تھا عقبی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ کار رکتے ہی وہ دونوں دروازہ کو ل کر باہر آگئے۔ اس کمح وہ آدمی جس نے بھائک کھولا تھا بھائک بند کر کے والیں آ گیا۔

" یہ کیا پڑا ہے انھونی "...... کار کی عقبی سیٹ سے اترنے والے اوھیر عمر نے اس پرندے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو دیوار کے قریب بڑاہوا تھا۔

وریب چڑا ہوا تھا۔ " باس سیہ گلیں شوٹرہے اس سے گلیں اندر شوٹ کی جاتی ہے جس پر کمی کو شک نہیں پڑتا "...... اس آدمی نے جو بھائک بند کر کے آیا تھا اس پر ندے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔

"اوہ اچھا۔ ٹھیک ہے۔ میں بچھ گیا۔ یہ ٹر گی ایسی ہی مشیری استعمال کرتی ہے۔آؤ۔اب ان کا خاتمہ کریں "..... باس نے کہا اور چروہ تینوں تیزی ہے اندرونی طرف بڑھنے گئے۔ ان سب نے جیبوں ہے سائلنسر لگے مشین پیشل نکال انتہے۔ عمران نے کسی پیشل کا رخ ان کی طرف کرے ٹریگر وبا دیا۔ ووسرے کچے کیے بعد ویگرے دو کمیپول ان کے قدموں میں گر کر چھنے تو وہ تینوں تیزی ہے چونک کر مڑے ہی تھے کہ لیکئت ہراتے ہوئے نیچے فرش پر جا گرے بھونک کر مڑے ہی تھے کہ لیکئت ہراتے ہوئے دینچ فرش پر جا گرے جونک کر مڑے ہی تھے کہ لیکئت ہراتے ہوئے دینچ فرش پر جا گرے جونکہ عمران سانس روے ہوئے تھا۔ تھوؤی ور بعد اس نے آہستہ ہے

بارے میں بات کرتے ہوئے خود ہی کہا تھا کہ ٹر گی ایسی ہی مشیزی U استعمال کرتی ہے "...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ " تم نے فارمولا حاصل کر لیا ہے عمران اب تم مزید کیا چاہتے U

ہو"...... بلک نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے ووسری بات کرتے ہوئے کہا۔

م نے تو واپس مع جانا تھا لین تہاری ٹریگی نے ہمیں ہے ہوش کر دیا تھا اور پھر تم دو آدمیوں کو لے کر سائلسر کھ مشین لا کہ مشین ہوش کر دیا تھا اور پھر تم داور کے اس لئے اب تم خود بناؤ گے کہ تم نے اور کم جہاری اس ٹریگی نے ہمیں کمیے ٹریس کر لیا ۔۔۔۔۔۔ عمران نے ہماری جہاری عباس موجودگی اور کے ہوش کر دینے کی اطلاع دی تو میں عباس آگیا ۔۔۔۔۔۔ بلکی نے ک

جواب دیتے ہوئے کہا۔ " یہ ٹریگی کون ہے اس کی پوری تفصیل بناؤ ۔۔۔۔۔۔عمران نے

 اس نے لاشعوری طور پر اٹھنے کی کوشش کی لیکن ظاہر ہے بندھا ہونے کی وجہ سے وہ اٹھ نہ سکاتھا۔

" یہ سید کیا مطلب "...... اس نے حمرت مجر سے لیج س کہا اور اس کیے عمر کہا اور اس کیے عمر کہا اور اس کیے عمر کا سابوا۔ وہ اب پہچان گیا تھا کہ یہ سال اسجنسی کا چیف بلیک ہے۔ وہ وہلط بلیک ایریا کے راجر سے ہونے والی جمرب کے ووران اس سے فون پر بات کر حکا تھا۔ چونکہ کافی وقت گزرگیا تھا اس کے وہ بہلے اسے نہ بہچان سکا تھا مگر اب اس کی آواز اس کے شعور نے شاخت کرلی تھی۔

ں سار ایجنسی کے چیف بلک کو میں علی عمران خوش آمدید کہہ سمتا ہوں "...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو بلک کی آٹکھیں پھیلتی چلی گئیں۔

"اوہ اوہ - تم ہوش میں تھے۔ کیا مطلب "..... یہ لیے ممکن ہو سکتا ہے" ...... بلک نے امتہائی حریت بحرے لیج س کہا۔ "ہم اصل میں زندگی میں اس قدر بے ہوش ہو تکے ہیں کہ اب

" ہم اصل میں زندگی میں اس قدر بے ہوئی ہو طبے ہیں کہ اب بے ہوشی ہم سے خو د ہی منہ چھپا کر بھاگ جاتی ہے۔ بہرحال تم بناؤ کہ یہ ٹریگی کون ہے "...... عمران نے کہا تو بلکیہ کو ایک بار پھر صدی بھ

" ٹرنگی۔ کون ٹرنگی۔ کیا مطلب "...... بلیک نے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔

" باہر پورچ میں تم نے انتھونی سے اس مشینی پرندے کے

canned By WaqarAzeem pakistanipoint

اوپر کی طرف اٹھا ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ رسیوں سے آزاد ہو چکا تھا جبکہ عمران اس سے جدد قدم کے فاصلے پر کھوا تھا لیکن اس کے چرے پر تکلیف کے تاثرات نایاں تھے۔ شاید خرب ناف کے الیے مقام پر آئی تھی کہ عمران کو فوری طور پر سنجلنے کاموقع ہی مذمل سکا اللہ تھا لیکن دوسرے کی بلک نے عمران پر چھلانگ مگائی تو عمران يكفت اس قدر ترى سے سائيڈ پر بھا كه جسے اس كے بيروں كے ينج ا سرنگ منودار ہو گئے ہوں۔ بلک نے عمران کے مشع بی تیزی ہے 🔾 مڑنے کی کوشش کی لیکن دوسرے کھے وہ چیخما ہوا سلمنے پڑی اس ا کری سے جا نگرایا جس پر پہلے عمران بیٹھا ہوا تھا اور پھر وہ کری 5 سمیت نیج فرش بر کرالین اس کے ساتھ ہی اس نے الی ظابادی کھائی اور بھروہ اچھل کر کھڑا ہوا ہی تھا کہ عمران کے بازو تھوے اور كرى جس پر يمل بليك بينما مواتها ازتى موكى بورى قوت سے بليك ے مرانی اور بلی چیخا ہوا بشت کے بل وسی بر الله الله الله عمران چھلانگ لگاکر اس کے سرر پہنچ گیا۔ بلک نے ایک سریار تجر احتائی بحرتی ہے اٹھنے کی کو شش کی طبین عمران کا پیراس کا گرون پر پہنچ گیا اور اس کے ساتھ ہی عمران نے پیر تھما دیا اور بلکیا کیا تیزی کا ے اٹھنے کے لئے سمٹنا ہوا جسم ایک جھکتے سے سیدھا بہا اور اس کے عمران کی ٹانگ کو پکڑنے کے لئے انھنے والے ہائد و هماکے سے نیچے فرش پر کرے اور اس کے منہ سے خرخراہٹ کی تیز آوازیں نکلنے لکیں اس کی آنگھیں یکفت اہل کر باہر کو آگئ تھیں اور جرہ اس قدر بری m

جو کچ س نے بایا ہے س واقعی اتنا ہی جانا ہوں۔ یہ ساری کاروائی جیف سیرٹری کی ہے۔ سری نہیں ہے ۔۔۔۔۔ بلک نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

" جہاری مرضی ۔ اگر تم خود چاہتے ہو کہ تم پر تشدد ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں حالانکہ اگر تم ٹریگی کے بارے میں بتا دو تو اس سے جہیں کیا فرق بڑے گا ...... عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے مشین پیشل نکال لیا جو اس بلیک کے ہاتھ سے فکل کر گراتھا جے عمران نے اٹھا لیاتھا۔

" من صرف یا نج تک گنوں گا بلک اس کے بعد ٹریکر وبا دوں گا۔ بھر میں خود ہی ٹریکی کو تلاش کر لوں گا :...... عمران کا لہجہ یکھنت انتہائی سرد ہو گیا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اٹھ کر مشین پیشل بلیك كى كنينى سے مكايا بى تھاكە مشين بسل اچانك عمران كے ہاتھ ے نکل کر اڑتا ہوا دور جا گرا اس کے ساتھ ہی عمران بے اختیار الر کورا آ ہوا کی قدم چھے مٹنے پر مجور ہو گیا کیونکہ بلک نے نہ صرف ہاتھ مار کر مشین بیش اس کے ہاتھ سے تکال دیا تھا بلکہ اس نے لات موڑ کریوری قوت سے ضرب عمران کی ناف پر لگائی تھی اس نے رسیاں نجانے کس وقت کھول لی تھیں۔ دوسرے کمحے وہ بحلی کی س تری سے اٹھا لیکن رسیاں صرف وصلی بڑی تھیں وہ ان سے بوری طرح آزادی نه حاصل کر سکا تھا اس لئے دہ جھنگے سے خود ہی لگفت اس طرح ہوا میں اچھلا جیے کوئی بھاری پرندہ ہوا میں اڑنے سے پہلے

لینا تھا"..... عمران نے کہا۔ " میں اس کی چیخ من کر آیا تھا اور پھر میں دروازے میں ہی رک گیا تھا"...... صدیقی نے کہا۔ " اب اس کے ساتھیوں کا بھی خاتمہ کر دو"...... عمران نے کہا W اور اس کے ساتھ ہی وہ تیز تیز قدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی طرف " كيابوا عمران صاحب ..... بابر موجوداس كے ساتھيوں نے کما تو عمران نے انہیں ساری تفصیل بہا دی۔ " اده - پر تو آپ كا نام اور يا كيشيا كا لفظ استعمال نبيل كرنا چلہئے ہمیں "..... تعمانی نے کہا۔ " نرگی جس طرح انتائی جدید ترین مشیزی استعمال کرتی ہے اب اس کا خاتمہ بھی ضروری ہو گیا ہے "...... عمران نے کہا۔ " تو اب کیا اس کے کلب جانا ہو گا"..... نعمانی نے کہا اس کھے صدیقی بھی باہرآ گیا۔ "عمران صاحب-فون کی گھنٹی نج رہی ہے " ...... صدیقی نے کما تو عمران سربلاتا ہوا تیزی ہے مزا اور ایک کمرے میں داخل ہوا جہاں واقعی فون موجو د تھا اور اس کی کھنٹی مسلسل نج رہی تھی۔ عمران نے رسپور اٹھا لیا۔ ' یس '..... عمران نے کہا۔

مر گی بول رہی ہوں۔ کون بات کر رہا ہے"...... دوسری طرف m

طرح منے ہو گیا تھا جیسے اس کی روح کو کوئی خار دار جھاڑیوں کے درمیان سے مسیث کر باہر نکال رہا ہو اس کے ساتھ ہی عمران نے پیر کو واپس محما دیا۔ " بولو کون ہے شریکی۔بولو"...... عمران نے سرو لیج میں کہا اور یر کو تھوڑا سا دوبارہ اس کے سرکی طرف تھما دیا۔ مرک جاؤ۔ رک جاؤ۔ بتاتا ہوں۔ رک جاؤ۔ یہ عذاب ہے۔ ناقابل برواشت عذاب" ..... بلك ك منه سے الفاظ اس طرح نگلنے لگے جسے کوئی اس کے علق کے اندر سے ایک ایک نفظ کو زبردستی باہر نکال رہا ہو۔ " بولو ورنه "...... عمران کالمجه مزید سرد ہو گیا تھا۔ ۔ وہ۔ وہ گولڈن کلب کی مالک اور جنرل مینجر ہے۔ وہ سناکی میں ٹریننگ ایجنسی کی مالک بھی ہے۔ میں نے اسے بیس لا کھ ڈالر دیئے تھے " ..... بلکی نے رک رک کر ساری بات تفصیل سے بتا دی اور عمران نے اس سے اوالات کر کے جب ساری بات یوجھ لی تو اس نے ایک جھکے سے پیر کو گھما دیا اور اس کے ساتھ ہی بلک کا جسم ا مک کمجے کے لئے تڑیا اور بھر ساکت ہو گیا۔اس کی آنکھیں بے نور ہو چکی تھیں۔عمران نے ہر ہٹالیا بلک ختم ہو چکاتھا۔ " اس نے رسیاں کیے کول لیں عمران صاحب" ..... ای لمح صدیقی نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ " ہاں برحال یہ ایجنسی کا چیف تھا اب اتناکام تو اس نے کری

بمی ہو سکتے تب بھی میں جیف سیرٹری کو جہارے خلاف کارروائی سے روک دی اور اب حمس یہ بھی بنا ووں کے چیف سیر شی اس وقت ٹریکی ہاؤس میں موجو دہیں تم الیما کرو کہ لاشیں لے کر عباں آ جاؤ۔ پھر حمارے سلمنے میں حمارا کریڈٹ بنوا ووں گی مدووسری طرف سے کہا گیا تو عمران کی آنکھوں میں چمک سی ابھر آئی۔ " ٹھیک ہے میں آرہاہوں "..... عمران نے کماادراس کے ساتھ ی اس نے رسیور رکھ دیا۔ "آؤ سيد اچها موقع ہے شرکی اور چيف سيكر شي وونوں بي الك جگه موجود ہیں۔ یہ ٹریکی یقیناً اس چیف سیکرٹری کی عاص حورت ب " ..... عمران نے كرے سے باہرآكر لين ساتھيوں سے كما۔ " تو آپ نے کیا کرنا ہے ان کے خلاف۔ صرف ہلاک کرنا ہے انہیں "..... صدیقی نے کہا۔ " ارے نہیں۔ میں جو نکہ چیف نہیں ہوں اس کئے چیف جیسا عقلمند بھی نہیں ہوں۔میں نے چیف سیکرٹری سے احکامات ولوانے ہیں کہ فوج کا بہرہ لیبارٹری سے ختم کر دیا جائے اور ڈاکٹر ہومز کو بھی بتا دیا جائے کہ یا کبیٹائی ایجنٹوں کا خاتمہ کر دیا گیا ہے اور 🄱 فارمولا بھی واپس آ جا ہے اس لئے دہ آکر فارمولا ان سے لے جائے اس کے بعد ڈاکٹر ہومز کے مکی اب میں چوہان وہاں جائے گا اور 🔾 سٹاپر ایکس کے ذریعے وہاں موجود تمام مشیزی کو زیرو کر کے اندر میگا وائرلیس بم نصب کر دیا جائے گا اور وہاں موجو د ممام سائنس m

ہے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ \* بلک بول رہا ہوں \* ..... عمران نے کہا۔ " اوہ کیا ہوا۔ ہلاک ہو گئے یہ لوگ "...... ٹریگی نے چونک کر " ہاں اور میں ابسماں چیف سیرٹری کے اقتظار میں ہوں تاکہ وہ آ کر خود انہیں چکی کر سکیں "...... عمران نے بلک کی آداز اور \* تہاری بات ہوئی ہے چیف سیکرٹری سے "...... دوسری طرف ہے چونک کر ایسے کیج میں کہا گیا کہ عمران بھی چونک پڑا۔ ° نہیں۔ابھی تو نہیں ہوئی \*...... عمران نے کہا۔ " میں نے چھ سیکرٹری کو فون کر کے سادی صورت حال بتآ دی تھی تاکہ وہ حمہارے خلاف کوئی کارروائی نہ کر سکیں۔اگر تم کہو تو میں خود بھی چیف سیکرٹری کے ساتھ آجاؤں "...... ٹریکی نے کہا تو عمران کی پیٹمانی پرشکنوں کے تاثرات بھیلتے طے گئے ۔ " تم نے کیا کیا ٹریگی کہ چیف سیرٹری کو یہ بتا دیا کہ تم نے انہیں ٹریس کیا ہے ۔اس طرح میری کارکردگی تو زیرد ہو جائے گ جبکہ تم نے بھے سے اس کام کے بیس لاکھ ڈالر وصول کر لئے ہیں "..... عمران نے کہا۔ "ارے کیا کہ رہے ہو۔احق تو نہیں ہوگئے مہیں معلوم تو ہے کہ چیف سیکرٹری سے مرے تعلقات کیے ہیں اگریہ لوگ ٹریس مذ

کیں فائر کر دو۔ ہم آ رہے ہیں "...... عمران نے کہا تو صدیقی نے اشابت میں سرملایا اور دروازہ کھول کر نیچے اتر گیا۔

مری جیب میں گئیں پیٹل موجو دے "...... صدیقی نے کہا اور اس کے سابق ہی وہ تیز ترقدم اٹھا آبادوا آگے بڑھنا چلا گیا جبکہ عمران اس کے سابق ہی کاروں سے اتر کر اس کے قریب پہنے گئے ۔

میریب پہنچ گئے ۔

"آؤاب ہم مجی آہستہ آہستہ روانہ ہو جائیں" ...... عمران نے کہا

ے ریب ہے ہے۔
" آؤاب ہم ہمی آستہ آستہ روانہ ہو جائیں ۔۔۔۔۔۔ عمران نے کہا
اور اس کے ساتھ ہی وہ پار کنگ ہے نکل کر آگے بڑھ گیا اس کے
ساتھی اس کے پیچھتے۔ فرگی ہاؤی پار کنگ ہے تقریباً وہ سوگڑ کے
فاصلے پر تھا اور یہ ایک منزلہ خاصی جدید ڈیزائن کی عمارت تھی اس کا
بڑا پھائک بند تھا۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت سڑک کی دوسری
جانب فٹ پاتھ پر چلا ہوا آگے بڑھا طیا جا رہا تھا۔ فٹ پاتھ پر اور

افراد بھی آجا رہے تھے۔ پھر وہ کانی آگے جاکر پلنے اور ایک بار پھر آہستہ آہستہ واپس جانے لگے اور جب وہ ٹرگی ہاؤس کے سامنے بہنچ تو اس کیح چھوٹا پھائک کھلا اور صدیقی باہر آگیا۔

"آؤ"...... عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ سؤک کر اس کر کے دوسری طرف. آگئے ۔ پہند کموں بعد وہ ایک ایک کر کے اندر داخل ہوگئے ۔

" کیا شاندار انداز میں تجایا گیا ہے اے "...... صدیقی نے کہا۔ " ظاہر ہے فان لینڈ کے سب ہے اہم سرکاری عہدیدار چیف دانوں کا خاتمہ کر کے اس لیبارٹری کو تباہ کر دیا جائے گا"۔ عمران نے کہا تو صدیقی کے بھرے پر شرمندگی کے ناٹرات انجرآئے۔

' نجانے چیف آپ کو کیے ڈیل کر تا ہے ورنہ حقیقت یہی ہے کہ آپ کسی بھی چیف کے اس کا روگ نہیں ہیں "..... صدیقی نے کہا تو عمران ہے اضتیار بنس پڑا۔ تعوثی ربر بعد وہ سب دو کاروں میں سوار ہو کر اس کو نمی ہے نکھ اور آگے بڑھتے بطے گئے۔ ایک کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر عمران تھا جا کہ جبکہ سائیڈ سیٹ پر صدیقی اور عقبی سیٹ پر چوہان بیٹھا ہوا تھا جبکہ دوسری کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر ناور موجود تھا۔
سیٹ پر چوہان بیٹھا ہوا تھا جبکہ دوسری کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر ناور موجود تھا۔

ت عمران صاحب۔ کیاآپ نے ٹریگی ہادس دیکھا ہوا ہے "۔ صدیقی زیرا زیرا

"بال سید برنس روڈ پر واقع ایک خوبصورت رہائشی عمارت بہا سے سے گزرتے ہوئے اچانک ستون پر موجد ورئے ہائی محارت موجد ورئے ہائی ہوا کے سلمنے سے گزرتے ہوئے اچانک ستون پر حمران تعالمہ خرگی کسی عورت کا نام ہوگا"۔ عمران نے جواب دیا تو صدیقی نے افیات میں سربلا دیا۔ پر تقریباً آدھے محمن کی مسلسل ڈرائیونگ کے بعد عمران نے کار ایک سائیڈ پر موجو و یارکنگ میں موثر کر روک دی تو دوسری کار بھی اس کے پیچے آ کر رک گئے۔

موجو و یارکنگ میں موثر کر روک دی تو دوسری کار بھی اس کے پیچے آ کر رک گئے۔

مدیقی سے بوش کر دینے والی گیس پیٹل لے کر جاؤاور اندر مدین کے سیلسل لے کر جاؤاور اندر

اب تک گیس کے اثرات خاصے کم ہوگئے ہوں گے اس ﷺ اللہ ان کے تاک اور مند بند کر کے انہیں ہوش میں لے آؤ۔۔۔۔۔۔ محران اللہ کے کہا تو خاور مند اللہ خواد مند اللہ کے کہا تو خاور مند اور مند اور مند دونوں ہاتھوں سے بند کر ویا ہجند لمحق بعد جب ان کے جموں میں حرکت کے آثرات مودار ہونے لگے تو انہوں نے ہاتھ بنائے۔

م خاور تم مرے پاس رک جاؤے جوہان تم باہر جاؤ اور باتی ساتھیوں ہے کو کہ باہر کا خیال رکھیں ، ..... عران نے کہا تو چوہان مربطا آیا جبکہ خاور عمران نے کہا تو چوہان سربطا آیا جبکہ خاور عمران کے ساتھ بی کری پر بیٹھ گیا۔ تحوولی ور بعدان دونوں نے کراہتے ہوئے آنکھیں کول دیں اور اس کے ساتھ بی انہوں نے بے اختیار اٹھینے کی کوشش کی لین ظاہر ہے بندھے ہونے کی وجہ سے وہ صرف کسمسا کوشش کی لین ظاہر ہے بندھے ہونے کی وجہ سے وہ صرف کسمسا

" یہ یہ کیا مطلب اون ہو تم کیا مطلب " ..... ان دونوں نے ہی انتہائی حریت بحرے لیج میں کہا۔
" تمہارا نام شریکی ہے اور تم گولڈن کلب کی مالکہ اور جزل مینجر ہو " ..... عمران نے شریک سے محاطب ہو کر سرد لیج میں کہا۔
" ہاں ۔ہاں ۔گر تم کون ہو ۔ یہ کیا مطلب ۔ یہ تو مری رہائش

ہوں۔ہوں۔ ریم دون مرسید میں سب بید رین ہوں گاہ ہے۔یہ سب کیا ہے "...... ٹر گی نے انتہائی حمرت بحرے کیج میں کما۔

" اورتم اس ملک کے چیف سیکرٹری ہو۔اتنے بڑے عہدیدار ہو

سیکر ٹری کی عشرت گاہ ہے یہ "...... عمران نے کہا اور بھر تھوڑی ریر بعد انہوں نے یوری عمارت کاراؤنڈ لگالیا۔ برآمدے میں دو مسلح افراد ب ہوش پڑے ہوئے تھے جبکہ پھاٹک کے ساتھ سنے ہوئے کیبن میں اکیب مسلح آدمی کری پر ہی ہے ہوش پڑا ہوا تھا۔ اندر چار مخلّف افراد بے بوش بڑے ہوئے تھے جن میں سے ایک عورت اور تین مرو تھے لیکن یہ چاروں اپنے لباسوں سے ملازم د کھائی وے رہے تھے جبکہ ایک سٹنگ روم کے انداز میں سجے ہوئے کمرے میں صوفوں پر ا مک درمیانی عمر کی حورت اور امک درمیانی عمر کا لیکن بھاری اور چوڑے پہرے والا مرد بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ \* یہ تو چف سیرٹری ہے اس سے تو اس کی رہائش گاہ پر پہلے ملاقات ہو چکی ہے اس لئے یہ عورت می ٹریکی ہو سکتی ہے۔ بہرحال رسیاں تکاش کر کے لے آؤ اور نتام مسلح افراد اور ملازمین کا خاتمہ کر وو کیونکہ ہمیں عبال کافی وقت بھی لگ سکتا ہے " ...... عمران نے کما تو اس کے ساتھی سرہلاتے ہوئے کرے سے باہر علے گئے جبکہ عمران نے آگے بڑھ کر چیف سیکرٹری کے لباس کی اور پھرٹریگی کے ا اب کی ملاشی لی لیکن ان دونوں کے پاس کوئی اسلحہ یا ایسی کوئی چیز نه تھی جس سے انہیں کوئی خطرہ لاحق ہو سکتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد خاور اور چوہان اندر واخل ہوئے ان کے ہاتھوں میں ناکلون کی رسیوں کے دو بنڈل موجود تھے۔انہوں نے چیف سیکرٹری اور ٹر کی وونوں کو صوفے کی کرسیوں کے ساتھ اچھی طرح باندھ دیا۔

مہارا فون آگیا تو میں نے بلک کی آواز اور لیج میں تم سے بات کی W اورتم نے چیف سیکرٹری اور این عہاں موجو دئی کے بارے میں بتا س ویا ر پتنافی ہم عبال کی گئے اور عبال عملے ہم نے بے ہوش کر دینے اللہ والى كىيں فائر كر دى اس كئے تم دونوں سميت سماں موجو ديتام افراد ب، موش مو گئے تم دونوں كومبال باندھ ديا گيا جبكه باتى سب افراد كوبلاك كرويا كياب ..... عمران نے تعصيل بناتے ہوئے كها۔ " تم - تم نے میری آواز میں بات کر کے ذاکر ہومزے فارمولا والي لے ليا اور وعدہ كياكہ تم والى على جاؤ مح - ..... چيف سیکرٹری نے کہا۔ " ہاں - لیکن تم نے خود ی حماقت کی اور لیبارٹری کے باہر فوج اور کمانڈوز کا دستہ تعینات کرا ویا۔ ایئر بورث اور سناکی سے باہر جانے والے تمام راستوں کی پکٹنگ کرا دی اور تمام کوریر سروسز کو احکامات دے دیئے کہ پاکیشیاجانے والے پیکٹس علیحدہ کر کے چمک كرائ جائيل اور اب تم خود تحج وعده ياد دلا رب مو ...... عمران نے منہ بناتے ہوئے کھا۔ \* مم - مم - میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ سب ختم کرا دوں گا۔ تم فارمولا لے کر والی علی جاؤ "..... چیف سیکرٹری نے جلای سے " ٹھکی ہے۔ تھے کوئی اعراض نہیں ہے۔ تنام حالات کو نار مل کر دو ہم بھی عباں سے واپس طبے جائیں گے ...... عمران نے

كر بھى تم اس طرح كى عورتوں كے ساتھ فيروك اڑاتے بير رب ہو "……عمران نے سرد کچے میں کہا۔ " یہ ۔ یہ ٹریگی میری بیوی ہے"...... چیف سیکرٹری نے کہا تو عمران ہے اختیار چو نک پڑا۔ "ا چھارلیکن یہ وقت ظاہر ہے جہارے آفس کا ہو گا اور تم عبال موجو دہو "...... عمران نے کہا۔ " تم۔ تم کون ہواور تم نے ہمیں رسیوں سے کیوں باندھ رکھا ب" ...... چيف سيكر ٹرى نے كها۔ \* مرا نام علی عمران ہے اور یہ مراساتھی ہے خاور۔ ہمارے باق ساتهى بابرموجوديي ادرعبان موجو ومسلح افراداور ملازمين كاخاتمه كر دیا گیا ہے"...... عمران نے سرو کیج میں کہا۔ م م مه م م مر تر توبے ہوش بڑے ہوئے تھے اور بلک حمہیں ہلاک کرنے گیا تھا" ...... ٹریگی نے ایسے لیج میں کہا جیسے اسے عمران کی بات پر نقین ندآرہا ہو " ...... تم نے دائس چیکنگ ریز مشین سے مرے نام عمران اور یا کیشیا کے الفاظ کی مدو سے چیکنگ کر کے ہمیں ٹریس بھی کر لیا اور مشینی پرندے کی مدوے ہمیں بے ہوش بھی کرا و ہائیکن حمیس نہیں معلوم کہ ہم بے ہوشی پروف ہو چکے ہیں اس لئے ہمیں جلدی ہوش آگیا اور پر بلک اپنے وو آومیوں سمیت وہاں پہنچ گیا۔ ہم نے انہیں گھر لیا۔ پھر بلکی سے میں نے سب کچھ معنوم کر لیا اور بلکی اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کر دیا۔ بجر

12111上場をレインラックとひかいうはか حدراؤن آگياتوس في بليك كي آوازاور الي سي تم ع بات كي يو- عران غررد لي ي كيا-ا تم نے چید سیر شری اور این میاں موبود کی کے بارے میں بنگلا لا يتاني ممال كي كا اورعبال بط م في به وش كر ويكل مران ب اختیار ہو تک پرا۔ والی لیس فار کردی اس اے تم دونوں سیت سال موجود قام افراول - اچما- ليكن يه وقت كابرب حمادت أفس كابو كا اور تميدا بي بوش ، وكي تم دونوں كومبال باندر ديا كيا جيك باتى سب افراد موجوديو معران في كيا-الماك كرويا كياب مران في تقصيل ينات بوع كما- ٥ Josh いたこしでいからとういかのうを-で - آ- آ نے میں آوادی بات کرے دا کر ہومزے فارمولا ے " جد سیکرٹری نے کیا۔ والي ك ليا اور وهده كياكه تم والي علي باؤ ع ... بعيد اعرزى نے كيا-" مرا نام على عران ب اور يه مراساتى ب خاور - بمار على سامی بایرموجودین اورعبان موجود عاقراد اور طازمن كاناتر ك الله - يكن تم في خودي حاقت كي اور ليبار ثرى ك بابر فون اور کمانڈوز کا دست تھینات کرا دیا۔ ایر کورٹ اور سناکی سے باہر دیا گیاہ ۔ عران نے سرد لیے میں کیا۔ مانے والے انام راستوں کی مکنگ کرادی اور انام کوریم مرومز کو • م- م- كرتم و باروش يا عاد يا تحاد بلك الس اظامت دے دیے کہ یا کیٹیا بانے والے پیکس علیوں کر کے جلک بلاكرك ي تمان فرى غالي للي كاب العالم المائے جائی اور اب تم خود کھے وہدہ یاد والا رہے ہو" \_ عمران كى بات يريقين عرارابون تم ف والس جيك رو مطين ع -424,24,202 مرے نام عران اور یا کیفیا کے الفاء کی مداے میکا کے ک - ام - ام - س دهدو کر تا بون که به سب شخم کرادون کا و میں ٹریس می کرایا اور معنیٰ برتھے کی مودے اس با اور ارمولا لے کر واپی علے جاؤ ۔ چید سیرنری نے بلدی سے می کرادیالین جس نبس مطوم که بم ب، دوش بردف بو می ای اس لے ہمیں جلدی ہوش آگیا اور پر بلک اپ وو آومیوں سمیت فك ب- تح كوني احراف في بي ب- قام طلات لا وال کا گیا۔ م نے انہی کمریا۔ يربي على على نے ب كم اللل كردوم وكيميان عوالى ع مائي كي الله معلوم كر ليا اور بلك اور اس ك ساتسون كوبلاك كر ويا- بر

رسوران کے کان سے نگادیا۔ دوسری طرف محمنی بجنے کی آواز ستانی مری رسیاں کول دو آک میں احکامات دے سکول سروی - يى - سيش آفير دابرت بول ربا يون - رابط 6 كل وتے ہی ایک بھاری می آواز سٹائی دی۔ بعد سكرتري كارس بول ربايون بعد سكرتري للا لیا۔ - فون بی کرول گادر زائم زیبی بات کردن گا سید 1 - Word = 18 الالتا على المالة سکرٹری نے کیا۔ 1 - UV or the state of " فون غرباً و ساور من حمادي بات كرا دياً بون يكن - سي لوك و پاکیشیانی مجت بلاک ہو تکے میں اس کے شام مرکز سیار کا اكر تم ف كاني اشاره كما كاكوني للط بياني كى تو ير دور عد الح المح كرود بعيد سيكرت المركبات لولياں جہارے ول مي احروائي كا مران ف احاق مرد ادد-اتا برسی بر دوسری طرف سے کما گا تو چدی الله من كيات مير ري ني الدارس اشاره كيا سي كررباية كد قون أف كر دي و نبيل نبيل عجم كما طرورت بالياكف كي ... عل しいちょりしていいかいい -4,201 - 2,5035 J-میرٹری نے کیا۔ 924 JE STEL 11-6188 1 1 JE KOPA ا عداد كالمادي كالويره الى فتح كرادون - جديا - سيكش أفير دابرك كوس كا محت وادع كام يوب الروى ك كماتو عران ك اشار ع وخاد مرطا كاروا مام حا كمال بي - چف سکرئری نے کیا-· أ في بلك كر بلك كر ويا عن الماحق اللي يعلى بعانى . و شربات مران نے کہا توجید سکر وی نے شربادی - LV28 عمران نے اشارہ کیا تو خاور نے رسود اتھا کر چھ سکرٹری کا بنایا ایں نے کو شش کی تھی کہ وہ مرکاری المیشی کا صف بات 0 بواخريك كادر آخ ين الذي كابن على يك ك ك ك ال الدورة بالي يل الى فروى حاقت كادر يليد حد كروياm فون میں اٹھا کر چف سکر ٹری کی کری کے قریب موہر د کھا اور

-152012 جي کے نتيج مين دولائن مين حديل ہو گيا۔ عران نے طا - كين سمال كين " بيك سكوري في يونك كر حرت لی س جواب دیتے ہوئے کیا۔ تموزی ور بعد نیاور واپس آیاتہ ہی ك بالقد من الك جديد ساخت كاز السميز موجود تحاب W -50 2-1 - ويك تى باد - الران نے فاد ا فائر لے ال مَ بِلَاؤَتُو بِي -اس كيمان آغير بناؤن كا" مران للك ورے ویکے ہوئے کیا تو چد کرنی نے رکانی ا دی - مران نے ویک نبی افرصت کی اور ہو الرائی ناور ک بنیں۔ یں عمل کے بارے یں کی کو نہیں بتانا جارتاہ يد عراق ناكاد م والي دے دیا- خاور نے اے جد سکرائی کے مذک ملے اع اے وں کے۔ تریادو کہ بم بلاک رو کے بی الم کے بٹن آن کرویا۔ وبيل ميل ميل ميل ميران كانك كالذر- ادور يد Bi Lip 86 = 11 = if is Lip 6 56 5 L + 16 のメ とうしゅっといったことを سكر ثرى نے بار باركال دينے ہوئے كيا-على موسى كاغدراج يول ديارون موادون معد أون بعد ثرانسمير ايك مؤدياء آوازستاني دي-الياسيد الداع روب الداءواي نين ع و يري كون و كالدر واجر- تم الية وسع في كروائل جماؤتي على جاور الله ال فرن مرے جدے فی قبین ہوگی ۔ معلیہ یا کیٹیائی ایجٹ بلاک ہو عج ہیں اس سے اب دہاں پکٹا کی مزید - LE 32 E مردوت نيس دي-ادد المحد عراق نے تكان على الله اں کا مطب ب کہ جیں ای دعائی بیادی نیں ہوال مور جس الى معلوم بي ب كرموت لي بوقى ي ويكو او اللي بر- فعل ع بر-ادد من الله على الله ال الركى في بدا ع خلال كام كياب ال في ويلوي كل طرية ادور اینڈال ۔ جید سکرٹری نے کہا تو عادر نے ال میز وقى ب مران نے كادر براس عدم كر جد سكر نكا بالرقى اخل كرت فران في بطي كى ي ترى عديد でくろいからしょう اب واكثر ومركو فون كركم عبال ركى باوى مي بلوالوا طفین پیشل ثلا اور دوس کے جوجابت کی سے آوازوں کے ساتھ

وست بھی داہی منگوالیا ہے ، چیف سیکرٹری نے کہا۔ ی کرو ار بی کے ملق سے فکنے والی جائے گونج الحما اور بعد لیے عید . يه تربت اتما بوا بر- اب تو بر قهم كا ظره طم بو كيا للا الله بعد نرقی فتم بو گئے۔ جد سیکرٹری کا بعروزروج کی تھا۔ 111 -いんいきしたこりとうりのい - تر\_ تر ي كو بلاك كرويات جيد كروى ن · فاكل ين تجين والي مي اليابون- مرا أوى عن كا نام W میں جس رکھانا پاہتا ہوں کہ موت کسی ہوتی ہے ل ال = فائل ك لينا يعد عكر في كالم او ہے یں کر باہوں دے کرتے ہو۔ یا اور ان عی مر دومی طرف عی کیا کیا تو چید سکرائی کے شین پشل کارخ اس کی طرف کرتے ہوئے اتنائی سرد کھے س اللاع يرفاد غرسور كاديا-- تميي د كو خادر-ين آربارون عراق غراق في المحتاية De 11 = 2-0x 20 20 -1-1. الما اور تاور ك البات يرم بالف يروه توى ع بطنا بواكر ع مكرش نے خف كى شدت سے بكاتے ہوئے لي سى كاتو عمال -2188 ぴしといかししかり فے رسیور افحا کر نشر پریس کے اور فاور کی طرف رسیور جاما ویا۔ - سديق - باير كارون مي جمارا سامان موجود ب اس مي ماور نے ایک بار پر فون پیس انحاکہ جید سیر تری کے سامنے م مرا م موجون ميك ل ك مطاق كالذات موجود ين - أ ع رر کااور سورجد سکرنی کان عادیا۔ كالذات ساقة لو اور اير ورت جاكر ناراك ك في عيده جار روا からアルイのからなる。 このれんりゃかんち الراؤك م ال وقت مك عبال دين على جب مك تم والي نبي أ عانى دى كيونك عران في آخرس الدور كابن الى يدلى كرويا تها-باتے اور پر مبان سے ایبارٹری بائی کے ماک مش کو حی طور پر ا مجل مرزى كارسى بول دايون بيد مردى ف كمل كياباع. وإن غصريق ع كيا-وآب كا مقعد ب كديم ليادارى عدياه داست ايز ورك - Ula = 3 / 5/10 / 10-10 جائي مآك جس قدر جلد مكن ہو كے قان ليند سے باہر لكل 🌣 و الشياقي نجت بلاك كردي كي بي ذا كريوم اور فارموك بائي سديق نے كيا۔ ならこのとのとびちのとくめいかり

الل - جعد ميكرنى اليها مهديدار ي في الماك كري ما دونوں مکوں کے درمیان معاملت بروعظے ہیں اس سے اے بے ہوش کر دیا جائے گااور میں جائیآ ہوں کہ اے ہوش میں آئے ہے يط بم فان ليند ع بابر قل بائين مران في عاب ديد ہوئے کہا اور صدیقی نے اثبات میں سربطا دیا۔ وا كر وور ف وسور ركا تو اس كا ول عايا كدوه الف كر عليها مُرون كردے كوك بعد سكرنى ف دافق اليي خوشخرى سنائى الى يوال ك تقوري الى د كى اوراس بات كو الى الى في گنزم كراياتماك موءود فان كال جل سيكرترى كى طرف عيى روری ب کو تد ول جب یا کیشیانی انجنت نے اس سے چیا سيكر ثرى كى آواز اور ليج من بات كى حى اور دورجيد سيكر ثرى كا مكم الم الرائي الرمول في فائل خودك أيا تما توا عقيقاً ال وقت ب مد شرمندگی ہوئی تھی کہ جب چیف سیکرٹری تے اسے بایا کداشوں فے اے کال ی نبی کی اس سے اس فے آسدہ اس م كى مورت مال ع بي ك لي فدى طور و دائى جكا کمیوز منگوالیا تماادر اپنے فون کانہ مرف لنگ اس کے ساتھ کر دیا بلہ جید سکرٹری کی فون کال کی بیب سے اس ف ان کی تواہ بھی

الی احدوائل بوارال کیجے پرود علی اور افتی کے کاؤات میں جوے بوت کر آرہے تے۔ بیارٹری کا محدقی جیف مک كميورس فيذكر دى في اوراب العيديد سيكررى كى كال آفي تا اس نے سے بیلے یہ بات جیک کی تمی کہ واقعی جید سیکروی كى طرف سے كال كى جارى ب اور جب كميون ف اوك كى ديورت - ين داكر - كل ف اندر داخل بوت بوف كما-دی تو اس نے معلمین ہو کر ان سے بات کی تھی اور چیف سیگر زی . بمنو- جميل ايك ببت برى فو شفرى سنانى ب ١٥٠٠ ١٥ كر نے اے خوشمری سائی تی کہ مد صوف یا کیشیائی ایجنت باک ہو ところうとなんとういいまとりこととう يك يس يلكه فارمول كي دو فائل جو دو ان ايجنوں كو خود دے أياتها ہ مجی ان کے پاس والی چی گئے ہے اے یقین تما کہ اب وہ آسافی ے اس اہم فارمولے کو مکس کراکر دنیا بحریں انتقاب پیدا کر دیے ا بال ميت يى فو تخرى ب- ياكيشاني سينون كو بلاك كر الى يوسوا انرى جب اين اور اين مك ك تام عد راحمر وكرا 5. 00 8 8 5 UL COR 56 00 7 1 1 10 1 6 1 1 لے گا اور اس کے بعد اس کا نام یوری دنیا میں بمیشر کے لئے بطور والى أدى ؟ - واكر بوير في كما توسكى بانتيادا تهل وا-ليم سائل وان زعو رب كا اور قان ليند ال موار افرق يب كي اوه - اوه - واقعى يه تو بهت بدى خو تخرى ب بتاب - كمر كي ملق ے ہی وتیا کا امر ترین مل بن بائے گاس اے اس کا ول باء باك بوغير والبيت كلاغ كيا-اتحاكد ووالغ كرب اختيار نايتنا شروع كروع يكن قابر بود ا مرکاری اجسیں نے کے بوں کے ۔ ابھی چیا مگروی ن لینڈ کا سب سے بڑا سائٹس دان تھااس اے اس فے اپنے آپ بر ساحب كا فون آيا تما اجول في يآيا ب اور اجول في يايا کاادر انزکام کارسود افحاکرای نے شریک کے فرد ا ب كد ليبار أى كى حفاظت ك الع تعينات فوج اور فوجى كماندود كا دست مى والى بلاليا كيا بداور ان كاناس أوى مايكل سيند كيك وجع سكور في أفير سكى يول ربابون ودسرى طرف = 204らんのからこいとからだりとびらん ب مؤد باند آواز سنانی دی-اب تم بحى ريد الرك فتم كر دوادر معول كى سكورنى يرة باز- واكثر ملك مرع أفى من آجاة ... ذاكر بومز ف كما اور رسود دیا۔ توڑی ور بعد دروازہ کطا اور ایک لیے قد اور بماری مم کا

- اوو ذا كراسية تو جمار ي النه واقتى بهت بيني خو محرى ب الل يرا وْ يَاوْمِدِهُ حِنْ بِرِيا وَنَامِلِينَ \* وَالْرُأُونِيْدُ فِي الْتِلْقُ مِن -4024 - بالل يو كا جن - فائل والي أجاف يريم بالاعده جن ا سائي ك اوراب يريابندي جي ختم بو گئ ب كه بم اس ليبار ثري ... ے باہر نہیں باسكة الى الح بين ساك يں يى منايا بات كا"۔ - Steper Lynia. - تميك يو ذاكرت بن يه تو تخرى قام ساتعيون كو سنا ويا يون الاكترات المائية J. 5 & L 10 Ur. 15 . J. 151 L 56 Ur - L 1 المارى ال ين آول الله والمروم في كالداس كا ما ق ی اس نے رسور رک ویاسات مطوم تماک واکر آرتظ کیوں اس قرر خوش يو ديا ب كوك أوشد الك ماد بالدارى عدام بائے یا باہرے کی کا تدر آئے ریابعی کی ادروون دات کام とのではいりといきとのことしからいかん ل وج ب و آلادی ، باہر آبا مکس گاس سے فاہر ب خوشی تو یونی می - بر تقریادو ممنوں کے طویل انتقار کے بعد انز کام کی ممنى خ انمي توداكر بومز نے بات برحاكر رسور انحاليا-على - واكثر مورول رابون واكثر مور ت كيا-ويد كورتي أفير كي بول ربابون جاب دد أوي ي

. فيك ب بر- يكن كيانة فائل بم يقال أدى ع التي ي 41/2 or 2 1 2 & " + 11/2 or 2 - 1 طویل سائس لیتے ہوئے کیا۔ بنس- کھ بھی ہو کی ایعنی کو اب می لیداری کے اتحا آنے کی اجازت نہیں دے مكآ اور فائل ای قدرائم ب كدات مى في وصول كرنا ب اس في تم مح اطلاع دے وينا ي خود ماير جاكران عيه فاكل في أول كان الربوم في كالم - J- 5 - 18 y . J & J - - Like الحكادب تم يا يح يود الكربورة كاتو كان الغ كر سلام كيا اور والى جلاكيا- واكثر بوسرة الك بار يو انتزاع کارسور اٹھایا اور توی سے شریری کرے شروع کردے۔ الى - داكر أدلد بول ربايون - رابط قائم يوت ي دوسری طرف سے اس کے اسسٹنٹ ڈاکٹر آد علا کی آواز سائی وی۔ الكربوم يول بايون أرعل الكربوم في كالد الى داكر . . دوسرى طرف ع كما كيا-

كيت ير موجودين أن كالمناب كرائين في الدياكر أب أو فاع وين ب كونك جيف سكراى سامب كايد ضومي مكم ب - سكي و د آدی۔ لیکن بول سیکر ڈی صاحب نے تو کیا تھا کہ ایک - W S LERE YS 25 8 - 8 2 1 8 2 16 15 1 سي عَان إلى بات و في في كوك آب ع الى تج الك آدی مائیل کی آمد کے بارے میں کی بتایا تھا سے یہ ویصفی دائی ت بایا کہ اس کا نام مائیل ے اور ود مراکد درای ہے اس کا بات جانس ہے۔ کار ایٹوں نے سمال سے کے دور یاد کا میں دوکا はとりをとりました。 - اود - تحیک سے سرحال تم انسی باہری دو کوسی خود آریا يون والمربوع في الدرسور كروا في الرجوة م في تواس بات ير تورت يوري ب كد تم الت يوس ملك ك المحات يروني وروازے كى طرف برصة على كئے۔ بل سکرٹری ہواور جد سکرٹری ایسا مجدہ ہوتا ہے کہ جے مر @ = 45 = 21 = 10, \$ 00 30, 00 = 00 8 62V مال موجود يو ليكن اب مك شرى كوتى فون آيا ب اور شرى كسى ع أع ع كن طرق دايد كا ب-اب و في على يدع لك كا ٧ بدك لين تم تقلى جيك سيرزى تو نبس و عران ع كما آبید سیر شری ب اختیار بش برا۔ · 5 12 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 - 5/2 ير الى كام كرت بول ع جد قان يعد التالى تق ياف عل ب

پینی اس سے محل انہائی کا میابی سے کام کر دی ہے گھ اس میں رہی شیری سرکاری طور پر دونیا جر سے مطوبائی باق ہے اور یہ انہائی جو بعد دریں شیری سرکاری طور پر دونیا جر سے مطوبائی باق ہے تیکن میں للا پڑتہ جیاب سیکر تری جواں اس سے میں اسے فرنگ کو مجھوا دریا جات بعدید سیکر تری خیاب

- آئز کالات یں کی آو کچہ ان کرتے ہی ہوگے۔ - فران -خوب برے کچری کہد - اے قراب ان کا کارو یا دیا جاتا ہے۔ ۔ جعلہ مکروی عالم

ر بنائے اور کے اواب وا۔ رہے بناؤ کہ تم اس مول ازی جب میں اس قرر دائی دلجی کوری رہے بناؤ کہ تم اس مول ازی جب میں اس قرر دائی دلجی کوری

ے کہا۔

اب یہ کا جہارے سات صورہ رہ گیا ہے اور کوئی علوہ کی ا اب با اس کے جہیں بنایا یا منتا ہے۔ ہو ان کر جواس کی منکی کر کے 18 آئر ہو کو کہ طریع سے امادیا جانے گاس کے اور ایک پر انجیارے کمی کی طرف سے اس دھرڈ ڈکرایا جائے گاس اس برائیسٹ کمی کا بالگ میں قور ہوں اس کے اس جو ب حاصل ہونے والی کے بنادارت تاقیل جی مصلے کا گھا۔ کی میں ہی جوں کا ادرائی کے اس کے آخر اس کا کے اس موادیا کرایا ہے۔

بوری اگر ارائی کے اس کے خور سے بوری طوری صوارت کا اس کا اس کا ایک میں مصلے کا گھا۔ کی میں اس کے اس کا اس کا ایک بیا ہے۔ می فرق و جاری جاری می گی می ایس نے والا کے ایک ایس میں ایس کے والا است کی دیں ہے تا ہی ایک ایک است کی دیں ہے ت مجموعی کا میں کا میں کے ایک ایک کا جاری ہے کہ ایک کا بیا ہے ایک کا بیا ہے ایک کی ایک کا بیا ہے ایک کا بیا ہے ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا بیا ہے ایک کا یک کا دیکا ہے کہ کا یک کا یک کا یک کا دیک کا یک کارو کا یک کار یک کا یک کار یک کار یک کار یک کا یک کار یک کا

سكروى في جوب بية بوك كيار - يه فرقى فريطك مميني كي جيد في كيا جهي من بالسدي معلوم به المسام موان في كيار

بان کے موم ب اس من کد درددا اے مری مرد ک ا ماس بادر میں اس می ثرق کا بائی بار ترجی دون د فیا ک

صوص آواد اورجد سير ري كم علق عد والي ح عد الحرية يد يرنى ناءور اللها يكل عرال مزے بخرا مل دخا بلا كيا۔ توزي ور بعد صد يكول - جباراً مطلب ي كراب يك كي ساري كارواني كا تعلق بى بايرآكيا-ی آپ نے ایانک فیصلہ کوں بدل دیا۔ کوئی فاعمللا عومت ذان لينذ ع بين ب جيد تم في باقاعده مركاري ومنسيون بات صوفی نے کہا۔ ول ما فيعد الله التيون عنه يك كروتما و سنى ئە تىقىر ھەردائىن كىلىدىك سىكرائى كوموف بىدائى كرف اوراب ال كانات كارك من باويا السرام ال عابة وفي عالى في سركان اوات مانے کے ای کیا ہے اس ساری کاردوائی کا سرکاری طور پر لوق دیارڈ جی ہے اس سے اب اس کا زعد رہا اللا یا کیٹیا ک بواے مل کروی نے دے والان کا س کا اور با اللاف ميا بالمجلد اب كسي كواصل بات كالمام ي : إو يح كاران ب پلیں ماک اس بیارٹری کا جی خات کیا جاسے ۔ عران نے اس سے بط کہ مزید کوئی بات ہوتی دروارہ کھلا اور صدائی الدر کا اور ب نے افیات میں سر بلادیے ۔ تحوالی ور بعد وہ سب ای

ینے ہوئے سدیتی نے کیا۔

كواستعمال كياب مران في تيرت برك الله ين كبار مركاري المجنسلين كوتوس بطور چيك سيكرش استعمال كر سائدن عد سكوري نيواب ديد ساكار اس كا مطلب كد ال فارموك كا يا كيشات حصول الله والكريوم كى اس يريوف والى ريرة كيدار على مركارى ويكدة " بان- جهان ب يناه دولت كا حصول مقصد بو دبان اليما ي

ع موں کے درمان ہو سکاتیا۔

-14272

داخل بوات · کیاہوا ۔ عران نے کری ے افتے ہوئے کیا۔ "آپ سے عکم کی تعمیل کر دی گئے ہے" سدیتی نے ہواب -いとがこ

اوے میں نے اپنا فیصلہ بدل دیا ہاں سے اب اے آف کر دواور آجاؤ \* مران نے کیاور تری سے الل کر دروائے کی طرف بڑھ گیا۔ دوسرے کے کرہ سائیلنر کے مشین پشل کی

الاوں س اور تری سے لیباد ٹری کی طرف بڑھ علے جارے تھے۔

مران ساحب - دبال كي بلاتك كياب مائية سيث إلا مين مائيكل بول جبك تم دُرايُور جانس بوسيم دونون فاكل

دے اندر بائس ع اور ير وبال كاردوائي كاآغاز رو بائ كا - عراق ئے مسکراتے ہوئے کیا۔

کہا اور سب نے اخبات میں سر بلا دیئے ۔ پھر عمران کے بمآنے پیلا صدیقی نے کار کے خفیہ خانے سے سٹاپر ایکس نکال کر اس باقاعدوں آن کر سے جیب میں ڈال لیا۔اس کے ساتھ ی مشین پیش اور اس کا میگزین بھی اس نے جیب س متقل کیا جبکہ عمران نے مشین پٹل کے ساتھ ساتھ وائرلیس ذی چارج ایک بزار میگا پاور بم خفیہ خانے سے اٹھا کر اپنی جیب میں ڈال بیا۔ " آؤ" ..... عمران نے صدیقی سے مُبااور پار کنگ سے فکل کر وہ پیول آگے برصا علا گیا۔ صدیقی بھی اس کے پیچے عل رہا تھا۔ تھوڑی K ور بعد وہ اس طویل دیوار کے تقریباً درمیان میں پینے کر رک گئے جو ح لیبارٹری کا سیکنڈ وے تھا۔ عمران نے دیوار میں بنے ہوئے ایک چو کھنے میں اپنا ہاتھ رکھ کر اسے پرلیں کیا اور ہاتھ ہنا کر وہ اطمینان ے کھڑا ہو گیا۔ وہ چو نکہ پہلے ہی اس گیٹ اور اندرونی تفصیل ہے آگاہ ہو حیکا تھا اس لئے اس کے انداز میں کوئی جھکٹ نہیں تھی۔ جند ہے لمحول بعد سرر کی آواز سے دیوار در میان سے بھٹ کر سائیڈوں میں ا هسکتی چلی گئی۔اب وہاں ایک دروازہ موجو د تھا۔ " كون إ بابر ..... اكب عنت آواز سنائي دي ـ يوس محوس بو رہاتھا صبے اس دروازے کے اندر کوئی خفیہ مائیک موجود ہو۔ " مرا نام مائيكل ب اور محج جيف سير ثرى صاحب في محيجاب میں نے ڈاکٹر ہومز کو فائل پہنچانی ہے " ...... عمران نے مقامی لیج اور زبان میں بات کرتے ہوئے کہا۔

" ليكن آپ نے كارروائى كى تيارى تو نہيں كى "..... صديقى نے کما تو عمران بے اختیار چونک بڑا۔ " کسی میاری "..... عمران نے چونک کر ہو جھا۔ ° وہ سٹاپر ایکس بھی ساتھ نہیں ہے اور اسلحہ بھی اور باتی ساتھیوں کو کیا ہوگا"..... صدیقی نے کہا۔ "كاريس بم وبال سے كچ فاصلے پر موجود باركنگ ميں روكيس كے سٹایر ایکس اور اسلحہ وغرہ کار کے خفیہ خانے میں موجود ہے۔ وہاں ے لے لیں گے اور پیول جل کر سکنڈ گیٹ پر پہنچ جائیں گے "-عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ "اليهاكرنے كى كوئى خاص وجد ب" ...... صديقى نے كما-م باں۔ ہو سکتا ہے کہ راست میں بولیس چیکنگ ہو جائے اور سٹاپر ایکس کو بہرحال روک ایاجائے گا۔اسلح کی توسیاں پرواہ نہیں کی جاتی لیکن سٹاپر ایکس ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا"..... عمران نے جواب دیا اور صدیقی نے اشبات میں سربطا دیا اور پھر تقریباً آدھے کھنے بعد عمران نے کار ایک خالی بدی ہوئی یار کنگ میں ردک دی اور اس کے ساتھ بی وہ نیچ اتر آئے ۔ دوسری کار بھی ان کے ساتھ آ کر رک کئی اور باتی ساتھی بھی باہر آگئے۔ · تم لوگ عبیں رکو گے ۔ اپنے واچ ٹرانسمیٹر آن رکھنا۔ ضرورت بزنے برہم تہیں کال کر سکتے ہیں۔اسلحہ وغیرہ جیبوں میں رکھ لینا۔ صرف میں اور صدیقی جائیں گے" ..... عمران نے باقی ساتھیوں سے

صدیقی نے ہو نٹ بھیخ لئے اس کی بیشانی پر شکنیں مخودار ہو گئی W تھیں لیکن عمران کے ہجرے پر ولیے ہی اطمینان تھا۔ " ہمیاہ - میں ڈاکٹر ہومزیول رہا ہوں"...... تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر

" ہیلید - میں ڈا کر ہومز یول رہا ہوں"...... تھوڑی ور بعد ڈا کر ا ہومز کی آواز سنائی دی اور عمران اس کی آواز سے ہی ہمچان گیا کہ یہ ل ڈا کر ہومز ہے۔

" مرا نام مائیکل ہے اور تھے چیف سیکرٹری صاحب نے بھیجا ہے ۔ لیکن آپ کا پھیف سیکورٹی آفیر ہمارے سابھ الیے سلوک کر رہا ہے ۔ جسے ہم دشمن ہوں "۔۔۔۔۔ عمران نے متہ بناتے ہوئے کما۔

" فائل کہاں ہے "...... ڈا کٹر ہو مزنے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے الٹا سوال کر ویا۔

"میری جیب میں ہے"...... عمران نے کہا۔ " آپ ٹکال کر دروازے کے سامنے کھولیں ٹاکہ میں چریک کر

اب الله المرابع من الم

" موری ڈاکٹر ہومز۔ ہمیں ایسی ہدایت نہیں کی گئی۔ آپ نے فائل لینی ہے تو ٹھسکیہ ورنہ ہم واپس جارہے ہیں "...... عمران نے خشک کچے میں کہا۔

" تھیک ہے۔ میں خو و باہر آ رہا ہوں "...... ڈا کٹر ہو مزنے جو اب ویا اور پھر چند کھی ایعد ہلک می کلک کی آواز کے سابقے ہی دروازہ اکیک

دیا اور چر چیند توں بعد ہمی می لٹک کی اواز کے ساتھ ہی دروازہ ایک سائیڈ میں کھسکتا جلا گیا۔اب وہاں خلا تھا جس کی دوسری طرف ڈا کٹر ہومز بذات خود موجو دتھا۔ اس کے پیچے دو مسلح افراد کھرے نظر آ سین چیف سیرنی صاحب نے تو کہاتھا کہ ایک آدی آئے گا جبکہ تم دوہو"...... دوسری طرف سے مشکوک لیج میں کہا گیا۔ " یہ ڈرائیور بے جانس"...... عران نے مختر سا جواب دیے

'آپ کی کار کہاں ہے '۔۔۔۔۔۔ اندرے پو چھا گیا۔ ''عباں سے قریب پارکنگ میں موجو د ہے۔آپ وروازہ کھولیں ۔۔ آپ نے کیا انٹرویو لینا شروع کر دیا ہے ''۔۔۔۔۔۔ عمران نے جان ہوجھ کر محملائے ہوئے لیج میں جواب دیتے ہوئے کہا۔

آپ کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ میں دروازے میں جحری کھولتا ہوں آپ یہ فائل اس جحری میں ڈال دیں یہ ڈا کثر ہو مز تک کھنچ جائے گی "...... دوسری طرف ہے کہا گیا۔

" نہیں۔ مجھے مخن سے ماکمد کی گئ ہے کہ اس فائل کو ہم نے ڈاکٹر ہومز کے ہاتھ میں دینا ہے "...... عمران نے سخت لیج میں جواب دیتے ہوئے کہا۔

" مُصِیك ب - انتظار كرو میں داكثر بومز ب بات كرماً بون نسس اندر برواب دیا گیا۔

ہوں ".... .. اندر سے جواب دیا گیا۔ "آپ کون ہیں "...... عمران نے بوچھا۔

میں چیف سکے رٹی آفیبر میکی ہوں مسسد دوسری طرف سے سرد لیچ میں جواب دیا گیا اور اس کے ساتھ ہی ہلک می کلک کی آواز سنائی دی جسے بائیک بند کر دیا گیا ہو۔ عمران نے صدیقی کی طرف دیکھا تو

گا تھ ملاش کر لی بلکہ تموزی سی کو حشش کے بعد وہ اسے کھول بیسے س بھی کامیاب ہو گیا۔اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر کھوا ہو گیا اس مے جسم میں درو کی تیزاہریں ہی دوڑنے لکیں لیکن اس نے لینے آپ کو سنجال لیااس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے حرکت میں آگیا اور اس نے تمام ساتھیوں کی بندشیں کھول دیں اور تجراس نے باری باری ان کے ناک اور منہ وونوں ہاتھوں سے بند کر کے انہیں ہوش میں لانا شروع کر دیا۔ "عمران صاحب - يدكيا - كيا مطلب ..... صديقي ن بوش س آتے ہی کہا۔ " نجانے کیا حکر جل گیا ہے۔ برحال یہ غنیمت ہے کہ ہم ہوش س ہیں "...... عمران نے کہا ادر اس کے ساتھ ہی وہ سیدھا ہو گیا اور اس نے اپنے لباس کی تلاشی لینا شروع کر دی لیکن اس کی جیبیں خالی تھیں حق کہ ان کی گھڑیاں تک اتار لی کئی تھیں۔ " تم لوگ کیسے بے ہوش ہوئے۔ تم تو یار کنگ میں تھے <sup>ہ</sup>۔ عمران نے صدیقی کے علاوہ تنام ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا۔ " ہم وہیں موجود تھے کہ دوآدمیوں کو ہم نے یار کنگ کی طرف آتے ویکھا بھر اچانک انہوں نے جیبوں سے کسی بھل نکال کر فائر كرديا اور بم ستجلف سے وہلے بى بى بوش ہوگے اور اب يمال بميں ہوش آیا ہے'..... نعمانی نے جواب دیتے ہوئے کہا اس کھے بے o

" تحجے دو فائل"..... ڈاکٹر ہومز نے وہیں کھڑے کھڑے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کما لیکن دوسرے کمح عمران نے بحلی کی می تیزی سے اس کے سینے پر ضرب مگا کر اسے اندر کی طرف اجھال دیا اور ڈا کٹر ہو مز چنختا ہوا انچل کر عقب میں موجود دونوں مسلح افراد سے جا نکرایا جب عمران اجمل کر اندر داخل موا-اس کے چھیے صدیقی بھی ا مچمل کر اندر واخل ہوا ہی تھا کہ تر ترابت کی تیز آوازوں کے ساتھ ی عمران کو ایسے محسوس ہوا جیسے کئ گرم سلاخیں اس کے جسم میں اترتی جلی مکی ہوں۔ عمران نے سنجھلنے کی بے حد کو شش کی لیکن اس کا ذمن کسی کمیرے کے شرکی طرح بند ہو گیا لیکن جس تیزی ے اس کا ذمن تاریک ہوا تھا۔اس تیزی سے وہ دوبارہ روشن ہو گیا اور عمران نے بے اختیار اٹھنے کی کو شش کی لیکن دوسرے کمحے یہ دیکھ کراس کا ذمن بھک سے اڑ گیا کہ وہ اپنے تمام ساتھیوں سمیت فرش پر رسیوں سے بندھا ہڑا تھا۔اس نے اپنے جسم کو دیکھا کیونکہ ب ہوش ہونے سے وہلے اسے یادتھا کہ گرم سلانس اس کے جمم میں اتر کمی تھیں لین اس کا جسم ٹھیک تھا۔ باتی ساتھی بھی ٹھیک تھے لیکن وہ بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ عمران سمجھ گیا کہ اے ذمنی ورز شوں کی وجد سے وسلے بی ہوش آگیا ہے اور انہیں موجودہ سچ نشن کی وجد سے فوری طور پر رسیوں سے باندھ دیا گیا ہے اور جلدی اے معلوم ہو گیا کہ اسے باندصنے والے ایجنٹ نہیں ہو سکتے - البت وہ

ہوا تھا اتن تری سے نار مل ہو گیا۔ W "كيانام ب مهارا" ..... عران في كما-" مم - مم - میرا نام سناج ہے۔ سناجر "...... اس آوی نے رک<sup>للل</sup> رک کر کہا۔ " ہمیں مہاں کس طرح لایا گیا ہے-جلدی بتاؤ "...... عمران نے " تم دونوں نے زبروسی اندر داخل ہونے کی کوشش کی تو تم 🔾 دونوں پرایکس دی کیس فائر کر دی گئی جس سے تم فوری طور پر بے 🖟 ہوش ہو گئے ۔ پر چیکنگ کی گئ تو قریب ہی بار کتگ میں جہارے 5 تین ساتھی موجو د تھے انہیں مجی جا کر ایس دی گیس کے ذریعے ہے ہوش کر دیا گیا اور پھر اٹھا کر میاں لایا گیا اور میاں حمیس باندھ کر ڈال دیا گیا۔ مہاری تلاشی لی گئے۔ مہارے یاس انتہائی خطرناک اسلح کے ساتھ ساتھ الیی مشین بھی تھی جس سے تم مہاں کے تمام حفاظتی نظام کو آف کر مکتے تھے۔ حمہارے ہاتھوں میں ٹرانسمیر واجر تمیں اس سے چیف سکورٹی آفسیر میکی کا خیال تھا کہ تم یا کیشیائی ا پہنٹ ہو مہارے میک اب چیک کرائے گئے لیکن تم میک اپ V میں نہیں تھے اس لئے معاملہ مشکوک ہو گیا۔ اب ڈاکٹر ہومز چیف سیرٹری سے رابطہ کرنے کی کو شش کر رہے ہیں لیکن ان سے رابطہ نہیں ہو رہا۔ میں تو ویسے بی چیکنگ کے لئے اندرآ گیا تھا "...... اس 🔿 آوی نے رک رک کر کہا اور عمران کے مزید موالوں کے جواب دیتے افتتیار عمران چونک پڑا کیونکہ کمرے کے بند وروازے کے باہر قدموں کی آواز سنائی دی تھی۔ عمران نے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور وہ سب تیزی ہے آگے بڑھ کر وروازے کی وونوں سائیڈوں پر دیوار سے پشت لگا کر کھڑے ہو گئے ۔ ووسرے کمچ وروازہ کھلا اور ایک مشین گن بروار تیزی سے اندر داخل ہوا۔ مشین گن اس کے کاندھے نگی ہوتی تھی۔

ارے کیا مطلب اسسال نے اندر وائل ہوتے ہی الجھلتے ہوئے کی الجھلتے ہوئے کہا اور دوسرے لیے نعمیانی اس پر جمیت بڑا اور اس نے اس کی گردن میں بازو ڈال کر اسے لینے سینے سے لگا کر دوبارہ دیوار سے بہت لگا کی تھی جبکہ عمران نے کھلے دروازے سے باہر دیکھا۔ وہاں ایک چھوٹی می راہداری تھی لیکن وہ خالی تھی۔ عمران نے دروازہ بند کر دیا۔

"ا نے نیچ اس طرح چھیکو کہ اس کی گردن پر بیر رکھ کر میں اس نے پوچہ گچہ کر سکو "...... مجران نے پاکشیائی ذبان میں نعمانی سے کہا تو نعمانی نے اچانک اے آگے کی طرف و حکیلا اور خود جسکتے سے سائیڈ پر ہو گیا اور وہ آوی ایک و حما کے سے پشت کے بل فرش پر گڑا تو عمران نے اس کی گردن پر بیر رکھ کر اے تیزی سے موڑ دیا اور انھے: کی کو شش کر تا ہوا وہ آوی دوبارہ و مما کے سے نیچ گر چڑا۔ اس کے منہ سے خراہد کی آوازیں نگلے لگیں اور چبرہ یکھت می ہو گیا تھے۔ عمران نے بیر کو واپس موڑا تو اس آوی کا جبرہ یکھت تیزی سے مئے ہو گیا تھے۔ عمران نے بیر کو واپس موڑا تو اس آوی کا جبرہ چھی تیزی سے مئے تھی سے منا

فوری بلاک کرنے کا کیا فائدہ "...... ڈا کٹر ہومزی آواز سنائی دی۔
اس کے ساتھ ہی عمران اندر داخل ہو گیا۔

" تم ۔ تم جباں "..... سامنے بیٹے ہوئے ڈاکٹر ہومز نے چیخے

لا بوئے کہا۔ میکی کی دروازے کی طرف بہت تھی۔ دہ تیزی ہے مزا ہی

تھا کہ عمران کے ہاتھ میں موجود سٹسین پسٹل سے ترتزاہث کی

آوازیں سنائی دیں اور میکی چیخنا ہوانیچ گرا اور ترجینے نگاس کے ساتھ م

ہی صدیقی اور باتی ساتھی بھی اندر آگے ۔ ذاکٹر ہومز کا چہرہ یکٹت زرد میں بہیں رہی تھا کری برہی رہا تھا۔ شاید اس سے انتخانی وہ بیٹھا کری بر بی رہا تھا۔ شاید اس سے انتخانی وہ بیٹھا کری بر بی رہا تھا۔ شاید اس سے انتخانی وہ بیٹھا کری بر بی رہا تھا۔ شاید اس سے انتخانی وہ بیٹھا۔

m

ہوئے اس نے ساری باتیں بتا دیں۔
" وہ چیف سکورٹی آفسر سکی کہاں ہے "...... عمران نے ہو تھا۔
" وہ جمی ڈا کر ہو مز کے آفس میں ہے "...... طاج نے جواب دیا
تو عمران نے پیر کو مجنکے ہے موڈ دیا ادر طاج کے جم نے یکھت جھٹکا
کھایا اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں ہے نور ہوتی جلی گئیں۔
" اس کی مشین گن لے لو اور آؤ۔ اب ہم نے فوری طور پر فل
آپریشن کرنا ہے " ...... عمران نے کہا تو صدیقی نے آگے بڑھ کر
مشین گن لے لی اور اے عمران کی طرف بڑھا دیا۔
" اس کی جیب میں شاید مشین پہل ہو۔ چکیہ کرو"۔ عمران
" اس کی جیب میں شاید مشین پہل ہو۔ چکیہ کرو"۔ عمران

" اس کی جیب میں شاید حسین چشل ہو۔ چیک کرو" میر مران نے کہا تو صدیقی ایک بار پھر محمک گیا اور چند کھوں بعد اس کے ہاتھ میں واقعی ایک مشین پیش موجود تھا۔

" یہ مجھے دو اور یہ مضین گن تم رکھ او اور آؤ۔ مجھے اندرونی نقشہ معلوم ہے اس سے ہمیں ہملے اس میلی ار ڈاکٹر ہومز پر قابد پانا ہے " ....... عمران نے کہا اور مضین لیٹل کے کر وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھنا جالا گیا اور مجر تحوذی دیر بعد ہی وہ ایک اور اردازہ میں ہی گئے گئے جس کے آخر میں ایک کرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اندر سے باتوں کی آوازیں سائی دے رہی تھیں۔ ان میں سے ایک آواز کل ہومزی تھی جبکہ دوسری میکی کی۔ وہ بے ہوش پڑے ایک آواز وہ سکتا ہے۔ آج ہفتہ ہے اور چھی ہے اس سے ہیں ان کی طرف سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے۔ آج ہفتہ ہے اور چھی ہے اس سے اس سے اور چھی ہے اور چھی سکیر شری صاحب سے رابطہ نہیں ہو رہا اس سے انہیں

" ادہ - پھر تو دافعی مشن مکمل ہو گیا ہے نیکن یہ فان لینیڈ والے آسانی سے مجھا نہیں چھوڑیں گے " ..... بلکی زرونے کہا۔ " ادے نہیں۔الیما نہیں ہو گا"..... عمران نے کہا۔ " کیوں"...... بلکی زرونے ہو نک کر کہا۔

" اس لئے کہ یہ سادا کھیل فان لینڈ حکومت نہیں کھیل رہی تھی۔ انہیں تو علم ہی نہیں ہے کہ شمسی توانائی کی جب ایک ایسی انقلابی لیجاد ہے جو دنیا کو صدیوں آگے لے جائے گی ان کے ملک

التعلق المباوع بو وليا تو صديون الحساج المان علمان علمان موجود ربى ہے "...... عمران نے جواب دیا تو بلک زرو کے چرے پر حرت کے تاثرات الجرآئے۔

کیا مطلب میں مجما نہیں آپ کی بات ..... بلیک زرونے انتہائی حرت برے لیج مس کما۔

، ق ير مركب بي بات " چيف كو تحفان كى فيس مثن كى چنك سے عليمدہ بو گى"۔ عمران نے كماتو بلك زيرو بے اختيار بنس برا۔

" جب تک چیف کو مجھ نہیں آئے گی تب تک چیک کیے

"ارے ۔ارے ۔ بیشو۔ میں نے تو تم سے جبکید لینا ہے اور تم بھاگئے کا پروگرام بنا رہے ہو"..... عمران نے رسی دعا سلام کے بعد کما تو بلکید زیرو ہے افتتیار بنس بڑا۔

اس بارجولیاچونکہ آپ کے سابقہ نہیں تھی اس نے تھے تو کیں کے بارے میں کوئی رپورٹ ہی نہیں ملی۔ پھر چیک کس بات کا ۔۔۔۔۔۔ بلک زیرونے مسکراتے ہوئے کہا۔

" کیا مطلب۔ کیا وہ فارمولا فتہارے پاس نہیں پہنچا ۔ عمران که .

" وہ تو کی گی تھااور میں نے سر سلطان کے ذریعے اسے سرواور کو مجھا دیا تھا۔ میں تو کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں"۔ بلک سے بھی زیادہ قیمتی ٹابت ہو آ اور میں نے ای لئے چیف سیر ثری کالل خاتمہ کر ویا تھا۔ میں نے چیف سیرٹری سے لیبارٹری کے ڈا کٹر ہومز الل کو کال کرا دی تھی کیونکہ تھیجے اندازہ تھا کہ وہاں وائس چیکنگ کمپیوٹر 🔐 اب ضرور رکھ لیا گیا ہو گا اور چیف سیکرٹری نے ڈاکٹر ہومز کو بتا دیا کہ پاکیشائی ایجنٹ ہلاک ہو گئے ہیں اور جو فامولا ڈا کٹر ہو مز چیف سير رثى كى كال مجير كر ان المجنثول كو وي آياتها وه بمى والى مل گیا ہے اور اے ڈا کٹر ہومز کے پاس واپس جھیجا جا رہا ہے اور مچر میں اور صدیقی وہ فارمولا لے کر بیبارٹری گئے لیکن وہاں ایک تربیت یافتہ چیف سکورٹی آفسر موجود تھا۔ نتیجہ یہ کہ ہم دونوں کو بی بے 5 ہوش کر دیا گیا اور باہر موجو و ہمارے ساتھیوں پر بھی اچانک کسیں 🔾 فائر کر کے بے ہوش کر کے لیبارٹری میں لایا گیا لیکن قدرت کو ہماری زندگی مقصوو تھی اس لئے وہ ہمیں فوری طور پر ہلاک کرنے ک بجائے چیف سیکرٹری سے دابط کرنے کے حکر میں پڑگئے ۔ کیونکد چیف سکرٹری نے انہیں بتایا تھا کہ پاکیشیائی ایجنٹ ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ ہم زندہ سلامت موجودتھے۔ہمارے میک اب محی ان ے صاف نہ ہوسکے اس لئے وہ مزید الھ گئے اس دوران تھیے ہوش آگیا اور مجرہم نے چیف سکورٹی آفسیر میکی کو ہلاک کرے لیبارٹری پر قبضہ كر ليا- اس فارموكى باقى كاپيال مى بم في وبال سے حاصل كر لیں۔ ڈاکٹر ہومز اور اس کے ساتھی سائنس دانوں کو بھی ہلاک کر ے ہم نے لیبارٹری کے اندر انتائی طاقتور دائرلیس آپرید م رکھ m

جاری ہو سکتا ہے "...... بلیک زیرد نے ترکی بہ ترکی جواب دیا تو عمران اس کے اس خوبصورت جواب پرب انستار بنس چا۔
" پھر تو واقعی محمانا پڑے گا لیکن میں اس چکیک کا کیا کروں گا کے لئہ جب چیک سے گا میرا ذہن ہی کھپ چکا ہو گا۔ آخر چیف کو محمانا ہے اور کسی ذمین اور کند ذہن کو محمانے میں فرق تو ہو گا "۔ عمران نے کہا تو بلیک زروا یک بار کچر بنس چرا۔

مرات ہو رہا ہیں ریز ہیے ہوں ہا " اب میں اتنا بھی کند ذہن نہیں ہوں جتنا آپ نے مجھ لیا ہے"…… بلکی زیرونے کہا۔

" ارے ۔ ابھی تو تہیں دانش مزل میں مستقل بھایا ہوا ہے کہ شاید کچے تھوڑی بہت دانش تہارے وماغ میں بھی کہیں ند کہیں ے کس جائے۔ بہرمال یہ بات تھے بھی مشن کے آخر سی معلوم ہوئی تھی۔ یہ سارا کھیل فان لینڈ کے چیف سیکرٹری نے ذاتی حیثیت ے کھیلا ہے اس لئے سرکاری لیبارٹری کی بجائے ایک پرائوسٹ خفیہ لیبارٹری بنائی گئ تھی جب اس فارمولے پر وہاں کام مكمل ہو جاتا تواس لیبارٹری کے انجارج ڈاکٹر ہو مزاور اس کے ساتھی سائٹس وانوں کو محتم کر دیا جاتا اور ایک پرائیویٹ منظیم کی طرف سے اِس فارمولے کو بین الاقوای مطح پر رجسٹرڈ کرا کر اس پرائیویٹ تنظیم کی طرف سے سمسی توانائی کی یہ بہت میار کر کے پوری دنیا میں فروخت کی جاتی اور اس قدر دولت کمالی جاتی جس کاشاید اس دقت کوئی تصور بی مد کرسکے۔ یہ فارمولا واقعی ایک سونے کی بوری کان

مضوص آواز اور چیف سیرٹری کے حلق سے نکنے والی چین سے گو تی۔ انھا لیکن عمران مزے بغیر آگے برصاً جلا گیا۔ تموڈی دیر بعد صدیقی بھی باہر آگیا۔

" یہ آپ نے اچانک فیصد کیوں بدل دیا۔ کوئی خاص بات ......صدیق نے کھا۔

' کون سا فیصد ''''' باتی ساتھیوں نے چونک کر پوچھا تو صدیقی نے مختفر طور پر انہیں پہلے پسیف سیکرٹری کو مرف ہے بوش کرنے اور اب اس کے خاتمے کے بارے میں بتا دیا۔

کرنے اور اب اس کے خاتے کے بارے میں بتا دیا۔
" ہاں۔ میری اس سے بات ہوئی ہے اس نے یہ سب کچہ خود
دولت کمانے کے لئے کیا ہے اس ساری کارروائی کا سرکاری طور پر
کوئی ریکارڈ نہیں ہے اس لئے اب اس کا زندہ رہنا الٹا پاکیٹیا کے
خلاف جلا جا آ جبکہ اب کسی کو اسل بات کا علم ہی نے ہو کئے گا۔ آؤ
اب جلیں تاکہ اس لیبارٹری کا بھی خاتمہ کیا جا گئے ۔۔۔۔۔۔۔ عمران نے
کہا اور سب نے اخبات میں سربلا دیئے ۔ تھوٹری در بعد دہ سب اپنی
کادوں میں مواد تیری سے لیبارٹری کی طرف بڑھے علے جارہے تھے۔
کادوں میں مواد تیری سے لیبارٹری کی طرف بڑھے علے جارہے تھے۔

' عمران صاحب - وہاں کی بلاننگ کیا ہے '۔۔۔۔۔۔ سائیڈ سیٹ پر بیٹھ ہوئے صدیقی نے کہا۔ '' میں انکا سین جس کے شائع سائنہ میں مذہب ہے۔''

" میں مائیکل ہوں جبکہ تم ڈرائیور جانسن ہو۔ ہم دونوں فائل دینے اندر جائیں گے اور پھر دہاں کارروائی کا آغاز ہو جائے گا "۔ عمران نے مسکر اتنے ہوئے کہا۔ دیا اور نچر باہر آکر ہم نے اسے دی چارج کر دیا اس طرح لیبارشی
کمل طور پر تباہ ہوگئ "...... عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔
"کیا انہیں اطلاع نہیں مل سکی کہ چیف سکرش کو ہلاک کر دیا
"کیا ہے۔ چیف سکرش تو ایسا عہدہ ہے کہ اس کی ہلاکت تو ایک
طرف اسے تچینک مجی آ جائے تو پورے ملک کو اس کا علم ہو جاتا
ہے "..... بلیک زیرونے حرت مجرے لیج میں کہا۔

"یهی بات میں نے چیف سکر ٹری سے پو تھی تھی۔اس نے بتایا کہ پاکھیا جیسے بھماندہ ملک کے سکر ٹری کام کرتے ہوں گے لیکن فان لینڈ جیسے ترقی یافتہ ملک کے سکر ٹری تو صرف پالسیاں بناتے ہیں اور احکامات دیتے ہیں اور دوسری اہم بات یہ کہ وہاں ہفتہ اور اتوار دو چھٹیاں ہوتی ہیں اور اس روز ہفتہ تھا"...... عمران نے

جواب دینے ہوئے کہا۔ " بچر تو واقعی آپ کو جنک ملناچاہے ۔آپ پاکیشیا کا ایسا فارمولا واہی لے آئے ہیں جو مکمل ہونے کے بعد پاکیشیا کی تقدیر ہی بدل دے گا :...... بلکی زرونے مسکراتے ہوئے کہا۔

"اند حمبارا بھلا کرے معلو شکر ہے حمیس اتنا تو احساس ہو گیا اب جلدی کرو دراز ہے جمیک بک نکالو ادر اس پر ایک ہے نو تک کے ہندے لکھ کر باتی جگہ خالی چھوڑ دو میں اس پر دس بارہ صفریں آگے ڈال دوں گا"...... عمران نے کہا تو بلک زرد بے اختیار کھل کھلا کر بنس بزا۔

" بغیر کسی تحریری ربورٹ کے میرے لئے تو یہ مشن زیرو ہی رہ جاتا ہے اس لئے چک پر صرف ایک زیرہ تو ہو سکتا ہے ہندسہ نہیں " ...... بلک زیرد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ " ارے ۔ تو بھر چیک پر میری نائندگی کون کرے گا۔ ساری مناتندگی تو یا کیشیا سیرث سروس کی ہو جائے گی "...... عمران نے کہا تو بلکی زیرہ چونک پڑا۔ "كيا مطلب" ..... بلك زروف حرت بحرك لج مي كمار اسے عمران کی بات کی واقعی سمجھ ند آئی تھی۔ " تم بلکی زیرواور سکرٹ سروس کے چیف ہواس لیے زیرو کا مطلب ہوا پا کیشیا سیرٹ سروس اور میں تو بہرحال پا کیشیا سیرٹ سروس میں شامل ہی نہیں ہوں "...... عمران نے مند بناتے ہوئے کما تو بلکی زیرو بے اختیار ہنس پڑا اور عمران نے ہائھ بڑھا کر فون کا رسیور اٹھالیا اور تیزی سے ہمر ڈائل کرنے شروع کر دیئے۔ " واور بول رہا ہوں"..... رابطہ قائم ہوتے ہی ووسری طرف سے سرداور کی آواز سنائی دی۔ " حقر فقر پر تقصر بنده نادان ب سروسامان على عمران ايم ايس ی وی ایس ی (آکس) بول رہا ہوں "...... عمران نے کہا۔ " اتنی قیمتی و کریاں رکھ کر تم کسیے بے سروسامان ہو گئے "۔ ووسری طرف سے سرداور نے بنستے ہوئے کہا۔ " چلیں آپ یہ ذکریاں لے لیں۔ بولیں کیا ویں مے ان کے

و ما اور بھر ماہر آگر ہم نے اسے ڈی جارج کر دیا اس طرح لیبارٹری كمل طور ير تباه بو كمي " ...... عمران نے تفصيل بتاتے بوئے كما-يكيا انهي اطلاع نهي مل سكى كه جيف سيكرثرى كوبلاك كرويا گیا ہے۔ چیف سیرٹری تو ایساعہدہ ہے کہ اس کی بلاکت تو الیب طرف اسے چھینک بھی آ جائے تو بورے ملک کو اس کا علم ہو جاتا ہے "..... بلک زیرونے حیرت بھرے لیج میں کہا۔ سیبی بات میں نے چیف سیرٹری سے یو تھی محی-اس نے بتایا کہ یا کیشیا جیے ہماندہ ملک کے سیرنری کام کرتے ہوں گے لین فان لینڈ جیسے ترتی یافتہ ملک کے سیرٹری تو صرف پالسیاں بناتے ہیں اور احکامات دیتے ہیں اور دوسری اہم بات یہ که وہاں ہفتہ اور اتوار وو چھٹیاں ہوتی ہیں اور اس روز ہفتہ تھا"...... عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ع يرتو واقعي آب كو جمك ملناجله -آب يا كيشيا كا اليما فارمولا واپس لے آئے ہیں جو مکمل ہونے کے بعد پاکیشیا کی تقدر ہی بدل دے گا" ..... بلک زیرونے مسکراتے ہوئے کہا۔ " الله جمارا بعلاكر ، حلو شكر به تمسي اتناتو احساس بوكيا اب جلدی کرو دراز سے چکی بک ثکالو اور اس پر ایک سے نو تک ے مندے لکھ کر باتی جگہ خالی چھوڑ ووسی اس پروس بارہ صفریں آگے ذال دوں گا"...... عمران نے كها تو بلك زيرو بے اختيار كھل کھلا کر ہنس پڑا۔

Scanned By Wagar Azeem pakistanipoint

سننے تک کاہمرورہ جاتا ہوں ' ...... عمران نے رودینے والے لیج میں <sub>U</sub> کہا تو مرداور بے اختیار کھل کھلا کر ہنس پڑے ۔ \* بھے میں ہمت نہیں ہے کہ میں تمہارے چیف کو کھ کھا اللہ سکوں۔ وہ اس طرح عزا کر بات کرتے ہیں کہ سننے والا اپنے آپ کو خر گوش اور چیف کو- بهرحال چھوڑ۔ یہ بتاؤ کیے فون کیا تھا"۔ مرداور کھ کہتے کہتے رک گئے تھے۔ " اور چيف كو لچوا مجه ليا ب-يهي كنا جاسة تح نال آب-برحال یہ بھی چیف کے لئے خراج تحسین ی ہے کیونکہ خرگوش سو جاتا ہے اور دوڑ چھوا جیت جاتا ہے۔ میں نے اس لئے فون کیا تھا کہ 🗧 معلوم کر سکوں کہ یہ فارمولا کس کام کا ہے بھی سی یا نہیں۔اب آب نے اس کی تعریف کر دی ہے اب میں جیف کو آپ کاحوالہ وے كراكب برا چكي اينٹھ لوں گا۔ میں نے ديكھ ليا ہے كہ چيف كے ول میں آپ کی بہت عرت ہے "..... عمران نے بلیک زرو کی طرف و مکھتے ہوئے کہا تو بلک زروب اختیار مسکرا دیا۔ " یہ ان کی مبریانی ہے کہ وہ میری عرت کرتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ یا کیشیا کے اصل حاکم وی ہیں۔ بہرحال میں نے الیب بنروری میٹنگ افتڈ کرنی ہے اس لئے بھر باتیں ہوں گا۔ اللہ حافظ " ..... دوسرى طرف سے كما كيا اور اس كے ساتھ يى رابط ختم ہو گیا تو عمران نے رسپور رکھ دیا۔ ا آپ نے سرداور کو اس اے فون کیا تھا کہ آپ اس فارمولے کی

عوض "..... عمران نے کہا۔ · میں تو خو د عریب آدمی ہوں۔ میں اس قدر قیمتی ذکریاں کیسے خرید سکتابوں تم اپنے چیف کو فروخت کر دو" ...... سرداورنے کہا۔ ، چف کو نجانے کس نے کماہے کہ میں سوپر فیاض سے جماری رقمیں اینٹھا رہا ہوں۔ گو میں نے انہیں لاکھ بقین دلایا ہے کہ بید ر قميں رفاعی اداروں کو بھجوا دی جاتی ہیں لیکن دہ مانتا ہی نہیں۔ان کا کہنا ہے کہ ان تمام رفاعی اداروں کا کیشر آغا سلیمان باشا ہے اور ولیے بات بھی ورست ہے۔ببرحال چلیں اگر آپ ذکریاں نہیں لیتے تو مولر ازجې چپ کا فارمولا کسي سرپاور کو فروخت کرا ديں چليں دو چار دن كاآسرا بى بوجائے گا"..... عمران نے كما۔ و اوہ عمران - محم سرسلطان نے یہ فارمولا مجوایا ہے میں نے جب اس کی تفصیل سے سنڈی کی تو میں اس نتیج پر بہنچا ہوں کہ یہ فارمولا واقعی مکمل ہو سکتا ہے اور تم جانتے ہو کہ اس کا کیا نتیجہ نکھ گا۔ یوں مجھو کہ ونیا بجرمیں انقلاب آ جائے گا۔ تیل کی توانائی۔ اليكرك توانائي سب كچه ماضى كى يادگار بن كر ره جائے گي-عمران بیٹے یہ ایسا فارمولا ہے جو دنیا کو صدیوں آگے لے جائے گا- وری گار تم دافعی مد صرف با کیشیا کے بلکہ بوری ونیا کے ہمرو ہوا۔ سرواور نے بڑے حذباتی کیج میں کہا۔ \* آپ یہی بات چیف کو بھی بتا دیں۔ دہ تو مجھے ہمرو کی بجائے زیرو قرار دے دیتے ہیں اور میں بے چارہ آغا سلیمان پاشا کی حجز کیاں

عمران سيريز مين ايك دلجسب اور بنگامه خيز كهاني مصنف مظهر کلیم ایم اے ز رومشن — ایک ایبامش - جونوجوان لڑ کیوں کے اغوا ہے شروع ہوا اور پھر 🍳 نایال کے خوفتاک جنگل تک بھیلنا جلاگیا۔ زىرومشن — ايك ايمامشن - يس مي عمران اورسيرت سروس كي يوري ميم كو قدم > قدم برانتهائي خوفناك حملون كاشكار مونايرا زبرومشن -- ایک ایمامش - جوعمران اور اس کے ساتیوں نے انتہائی جان لیوا اور بنگامه خيز جدوجهد ي مل كياليكن عين آخرى لحات ميرمشن زيروكر ديا كيا. كمياوركيون ---? زبرومشن -- ایک ایمامشن - جے عمران زیرہ سجھنے کے لئے تیار نہ تھا مگر وہ واقعی 🗢 زىروتھا. كىسے اور كيوں \_\_\_\_؟

افادیت کے بارے میں کنفرم ہونا چاہتے تھے ۔۔۔۔۔۔ بلک زرونے مسکراتے ہوئے کہا۔ • میں جمہیں اس کی افادیت کا قائل کرنا چاہتا تھا ٹاکہ شاید مالی بہارآ جائے اور کوئی بڑا چکیہ مل جائے ۔۔۔۔۔۔۔ عمران نے کہا۔ • مالی بہار ۔واہ ۔آپ تو شاعر ہوتے جا رہے ہیں اور شاعروں کا مال سے کیا تعلق ۔۔۔۔۔ بلک زرونے ہستے ہوئے کہا تو عمران نے دونوں ہاتھوں سے سراس طرح کی ایا جسے اپی قسمت پر رورہا ہو۔

Scanned By Wagar Azeem pakistanipoint

🦇 جس نے ایک بار پھر مامر کلر دیکے جوانا کا رہب دھار لیا اور پھر برطرف موت کے بھیانک ملئے بھیلتے چلے گئے۔ وہ لمحہ جب جوانا اور ٹائنگر کو دن وہاڑے سڑک پر گولیوں سے اڑا ویا گھا۔ کھیا میں دونول ہلاک ہو گئے \_\_\_\_ یا \_\_\_\_ » تجنهوں نے پاکیشیا کے دارالحکومت میں بے تحاشا قتل وغارت کا ہازار گرم كردياله ان كااصل مقصد كمياتها ----

